# إمال حالي المالي المالي المالي المالية المالية

ایے عام فہم موضوعات جو بشخص کی اِصلاح کے لیے انتہائی مُفیدیں

جلدسوم

جسش مولانا مفتى محقر تقى عشماني غلتم

سر العلوم برنا بعد ود ، يراني اناركلي لا بور فرن: ٣٥٢٢٨٣-

# إضلاحي مواعظ عطر علام



# إصارحي مواعظ

ایسے عام فہم موضوعات جو بشخص کی اِصلاح کے لیے انتہائی مُغیدہیں

جلدسوم

جسنس مولانا مفتي محجمة تقتى عست الى نظنم

صبط و ترتیب محمّر باظم انتریث فاضل مامعه دارانعلوم کراچی

مريب العلم ٢- نابعه ود، يُراني الأركلي لابؤ. فن ٢٥٢٢٨٢

#### ﴿ جمله حقوق تجنّ ناشر محفوظ میں ﴾

#### <= 2 € b

۲۰ تا تعدروني براني اناركلي، لا مور بيت المعلوم = ١١٩٠ اناركل ولا مور ادارواسلامیات = مومن رود چوک اردوباز ار، کراچی ادارواسلامیات = اردوبازاركراجي نمبرا دارالاشاحت اردوبازاركرا جي نبرا بيت الغرآن چوک لبيل کارون ايست کراچي ادارة القرآن = و اک خانددارالعلوم کورنگی کراچی تمبرسا ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كورجى كراحي نبرسها كمتنددارلطوم =

# ﴿ پیش لفظ ﴾ شیخ الاسلام جسٹس مولاتا مفتی محد تقی عثانی صاحب مظلہم بسم الله الرحنن الرحيم

الحمدلله وكفي وسلام على عياده الذين اصطفى امابعد!

احقر کے جو بیانات یا تقریری مختلف مواقع پر ہوتی رہی ہیں، بعض دوستوں نے انہیں قلمبند کرکے شائع کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے کا آغاز عزیز گرامی مولانا عبداللہ میمن صاحب نے کیا اور مسجد بیت المکرم کلفن اقبال کراچی میں احقر کی ہفتہ وارمجلس کے خطبات انہوں نے ( اصلامی خطبات) کے عنوان سے شائع کئے جن کی اب تک میارہ (۱۱) جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں اور بفضلہ تعالی ان کا فائدہ ملک میں اور بیون ملک محسوس کیا گیا۔

ال من کے بیانات لاہور، فیصل آباد اور بعض دوسرے مقامات پر ہوئے،
لاہور میں کچھ عرصے سے ماہانہ خطبات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ان بیانات کو خواھر
زادہ عزیز مولانا محمہ ناظم اشرف سلمہ نے کیسٹوں کی مدد سے مرتب کر کے شاکع کیا۔
اب ایسے دیں بیانات کا مجموعہ (اصلاحی مواعظ) کے نام سے شاکع کررہے ہیں۔ ان
میں سے بعض خطبات میری نظر سے گذر سے ہیں، بعض نہیں۔ لیکن الحمد لللہ، دوسرے
اہل علم نے بھی ان پر نظر فانی کی ہے۔ اس لئے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ مفید
ہوتئے۔ اللہ تعالی جملہ مرتبین کو جزائے خیر عطاء فرما کیں۔ اس مجموعے کو قار کین کے
لئے نافع بنا کیں اور احقر کے لئے اسپے فعنل وکرم سے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ
اور ذخیرہ آخرت بنا دیں۔ آمین شم آمین

نه به حرف ساخت سرخوشم ، نه به نقش بست مشوشم ننه به حرف ساخت سرخوشم ، نه به نقش بست مشوشم نفسے بیاد توی رخم، چه عبارت وچه معانیم

احقر محمر تقى عثانى عفى عنه ٩،شعبان المعظم ١٣١٩ء كراچى

# ﴿ عرض ناشر ﴾

#### بسم الله الرحمان الرحيم

شیخ الاسلام جسٹس مولانا محرتقی عثانی دامت برکاتبم العالی کا نام عالم اسلام کے دین حلقوں میں مشہور ومعروف ہے۔ حضرت کی شخصیت ان ہستیوں میں شامل ہے جن کی مثالیں زمانے میں گئی چنی ہوتی ہیں۔ آپ کی تصانیف کے ساتھ ساتھ آپ کے ان خطبات اور مواعظ نے مجمی تمام مکتبہ فکر سے خراج تحسین حاصل کیا جو بے شار لوگوں کی زند کیوں میں انقلاب لا تھے ہیں۔ جامع مسجد بیت المكرم كراجي میں حضرت ہفتہ وار اصلاحی درس فرماتے ہیں جو اصلاحی خطبات کے نام سے کئی جلدوں میں جھپ سکتے ہیں۔ لاہور کے علماء اور عوام کا کافی عرصے سے بیا اصرار تھا کہ حضرت لا مورتشریف لا کر ماہانہ وعظ فرمایا کریں۔ چنانجہ حضرت نے اس کو قبول فرمایا تفااور ماہانہ وعظ کے لئے ہر ماہ لا ہور تشریف لاتے تھے۔ ان مواعظ کو کیسٹوں کی مدد ے منبط کرلیا گیا ہے۔ اور ہم اللہ کے قضل وکرم سے حضرت کے مواعظ کو( اصلاحی مواعظ) کے نام سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں جس میں چند مواعظ لا ہور کے بیں، چند دوسرے مقامات کے۔ اصلاحی مواعظ کی جلد اول اور دوم کی غیرمعمولی مغبولیت کے بعد اب جلد سوم حاضر خدمت ہے اور جلد جہارم برممی اللہ کے فعنل سے کام جاری ہے۔ ہم اصلاحی مواعظ کی تیاری میں حضرت مولانا يوسف خان صاحب مظلهم (استاذ جامعه اشرفيه لا بور) اور حضرت مولانا راحت على ہاتھی صاحب مظلم (استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی) کے بے حدممنون ہیں کہ ان حعرات نے اینے قیمی اوقات میں سے وقت نکال کر اینے قیمی مفوروں سے نوازا اور ایل دعاوں میں یاد رکھا۔ اللہ تعالی ان حعرات کے سائے کو ہمارے سروں بر

تادیر سلامت رکھے اور اس خدمت کو جاری رکھتے ہوئے دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین

مدر محمد ناظم اشرف بیت العلوم -۲۰ نامحه رود ، برانی انارکلی ، لا مور

# اجمالي فهرست

بسمالله كى اهميت اللهكاشكر استخاره كامسنون طيعة توكل كى حقيقت الله کے لیے جینامرنا توب اوراسكى شرابط اسلام اورعقىل ختوبخارى شريف بدعت ایک گمراهی امت مسلم کی معیشت

# ﴿ فهرست ﴾

| صفحهنمبر | مضمون                                        | نمبرشار  |
|----------|----------------------------------------------|----------|
|          | ﴿ بسم الله كى اہميت                          |          |
| 74       | شكران نعمت                                   | -        |
| 74       | عبادت کی تو فیق پر الله کا شکر ادا کرنا جائے | _٢       |
| 12       | عبادت میں کوتا ہی پر استغفار                 | _٣       |
| 11       | نى كريم عليك كالمعمول                        | ۲        |
| M        | نماز کے بعد استغفار کی وجہ                   | _0       |
| 19       | نی کریم علیت کی عبادت کا حال                 | 7        |
| ۳.       | الله تعالیٰ کا فخر فرمانا                    | _4       |
| ۳.       | حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کا خوش ہونا    | _^       |
| 1"1      | حضرت صديق اكبركا مقوله                       | 9-       |
| ۳۱       | عبادت کے بارے میں شیطان کا حربہ              | <u>+</u> |
| ٣٢       | عبادت کے بارے میں دل میں شبہ اور اس کا جواب  | =        |
| ~~       | دو کام شکر اور استغفار                       | _11      |
| المالية  | بنياد سورة فاتحه                             | _112     |
| ٣٣       | سورة فاتحه أيك نعمت                          | سما_     |

| rs          | بهم الله الرحمن الرحيم كو مجھنے كى ضرورت                | _10  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|
| 20          | بسم الله الرحمن الرحيم كے معنی                          | 71   |
| ۳۹          | ہر کام بسم اللہ الرحمٰن الرحيم سے شروع كرو              | _14  |
| ۳٩          | ہرکام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ                     | _1/  |
| <b>r</b> z  | غفلت کو دور کرنے کا راستہ                               | _19  |
| <b>7</b> 2  | الله تعالى سے كيسا تعلق قائم كرنا جائے؟                 | _٢+  |
| <b>PA</b>   | ہروفت اللہ تعالیٰ کی طرف خیال رہنا جا ہے                | _٢1  |
| <b>1</b> 79 | حضرت خواجه مجذوب صاحب " اور تعلق مع الله                | _٢٢  |
| ۴۰)         | تعلق مع الله حاصل كرنے كا طريقه                         | _rr  |
| 4٠١         | بسم الله پڑھنا درحقیقت الله تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف ہے | _44  |
| ۳۱          | کرشمه خداوندی                                           | _۲۵  |
| ۳۳۳         | بسم الله كو بره هنا فرض كيون نبين بنايا                 | ۲۲   |
| 44          | برکت کی حقیقت                                           | _12  |
| ١٢٦         | ہرکام سے پہلے بسم اللہ کا فلسفہ                         | _11/ |
|             | ﴿ الله كاشكر ﴾                                          |      |
| ۴۹          | سورة فاتحه سے ابتداء کی وجه                             | _۲9  |
| ۵٠          | رحمٰن اور رحیم دونوں صفتیں حضور علیہ کی تشریف آ واری کا | _ ^- |
|             | انتیاز ہیں                                              |      |

| ۵٠ | مشرکین بھی اپنے کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کرتے           | _111 |
|----|-------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                             |      |
| ۵۱ | بهم الله الرحمن الرحيم حضور عليه كا خاص امتياز              | _44  |
| ۵۱ | الحمد للدرب العالمين                                        |      |
| or | دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف |      |
|    | <u>-</u>                                                    |      |
| ۵۳ | اسائنسدانوں کی ترقی کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف         | _٣۵  |
|    | <u>ج</u>                                                    |      |
| ۵۵ | انسان کا دماغ ایک نعمت ہے                                   | _٣4  |
| ۲۵ | اللہ نے کا ئنات کی ہر چیز کو انسان کیلئے مسخر کردیا         | _12  |
| ۵۷ | الحمد للله ايك دعويٰ                                        | _٣٨  |
| ۵۸ | الحمد للدسے قرآن شروع كركے ايك خاص بيغام ديا جارہا ہے       | _٣9  |
| ۵۸ | شکر اللہ تعالیٰ کے احکام برعمل کرنے کی تنجی                 | _f^+ |
| ۵۸ | الله تعالیٰ کی محبت سے تمام مشکلات آسان ہوجائیں گ           | _~   |
| ۵۹ | محبت کی ایک عجیب مثال                                       | _144 |
| 4+ | احکامات برعمل کرنے کا آسان ترین نسخہ اللہ کی محبت ہے        | _mm  |
| 71 | محبت حاصل کرنے کا طریقہ شکر ہے                              | _rr  |
| 44 | انسان مشکل میں اللہ کو بیکارتا ہے                           | _۳۵  |

| 45       | مفتی اعظم کی ایک حکیمانه بات                              | _٣4      |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 400      | حضرت مولاناا صغر حسين صاحب كشكر كا ايك عجيب واقعه         | _^∠      |
| 46       | نعمت کا استضار پہلے اور تکلیف بعد میں                     | _6%      |
| 40       | الله تعالی نے اس کا تنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں     | <b>۽</b> |
| 40       | تکالیف کا تناسب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں       | _۵•      |
|          | ہمیشہ کم ہوتا ہے                                          |          |
| 77       | انسان کا کام بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے | _01      |
| 74       | تکبر کی جڑ کا شنے والی چیز شکر ہے                         | _61      |
| ٧٨       | شكركامطلب                                                 | _02      |
| ۸۲       | شكركوختم كرنے كے لئے شيطان كاحربہ                         | _64      |
| 79       | مفتی اعظم کاارشاد واقعات کوسیدها پڑهنا چاہئے              | _66      |
| ۷1       | حضرت بوسف عليه السلام كاشكر                               | _67      |
| ۷۲       | الحمدللد ہمیں کیا سبق دے رہا ہے                           | _04      |
| <u> </u> | شکرادا کرنے کا طریقہ                                      | _6/\     |
| 44       | مغربی تہذیب کے نتیجہ میں ہماری حالت                       | _69      |
| ۷۳       | ایک بزرگ کامعمول                                          | _4+      |
|          | ﴿استخاره كالمسنون طريقه ﴾                                 |          |
| ۷۸       | استخارہ کے بعدانجام کار خیر ہی کی طرف ہوتا ہے             | _17.     |

| استخاره میں خواب آناضروری نہیں                      | _4٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استخاره کا مسنون طریقه اور اس کی دعا                | _4٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| استخاره كا وقت                                      | _44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| استخاره كالمتيجبه                                   | _46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یقین رکھئے کہ اللہ تعالی خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے | _۲۲_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت موسیٰ علیه السلام کی دعا اور اُس کی قبولیت     | _74_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| استخارہ کرنے والا بھی ناکام نہیں ہوتا               | _47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| استخاره كا ايك اور طريقه اور چند مختضر دعائيں       | _49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت والد صاحب کا استخارہ کے بارے میں طرز عمل       | _4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| استخارہ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوجاتا ہے | _41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رجوع الى الله كے مواقع                              | _4٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حصرت تفانوي كامعمول                                 | _4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ توكل كى حقيقت ﴾                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دوصحابیوں کا ایک معاہدہ                             | _24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله تعالی لاج رکھتے ہیں                            | _40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آ خرت کے حالات مزید معلوم نہیں ہوسکتے               | _44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یہاں کے حالات ویکھنے کے ہیں، بتانے کے نہیں          | -44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عالم برزخ میں تو کل کی اہمیت                        | _4^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | استخارہ کا وقت  استخارہ کا نتیجہ  یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ خیر ہی کا فیصلہ فرما کیں گے حضرت موی علیہ السلام کی دعا اور اُس کی قبولیت استخارہ کرنے والا بھی ناکام نہیں ہوتا استخارہ کا ایک اور طریقہ اور چند مختضر دعا کیں حضرت والد صاحبؓ کا استخارہ کے بارے میں طرز عمل استخارہ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوجا تا ہے رجوع الی اللہ کے مواقع حضرت تھانویؓ کا معمول حضرت تھانویؓ کا معمول |

| 90   | تو كل كامعني                        | _4   |
|------|-------------------------------------|------|
| 97   | تو كل كالصحيح مفهوم                 | -^+  |
| 94   | دوا بھی تا خیر کی اجازت طلب کرتی ہے | _^1  |
| 91   | تو کل اس چیز کا نام نہیں            | _^٢  |
| 91   | هماری مثال                          | _^~  |
| [++  | ا یک قصہ                            | _^^  |
| 1•1  | بعض بزرگوں کا طریقہ تو کل           | _^^  |
| 1+1  | اسباب کی تین قشمیں                  | -^7  |
| 1+1" | ا ہے اسباب ترک کرنا حرام            | _^_  |
| 1+1" | ایسے اسباب کوترک کرنا ناجائز        | _^^^ |
| 1+14 | ا تو کل پر ایک واقعه                | _^9  |
| 1+4  | ایسے اسباب توکل کے منافی ہیں        | _9+  |
| 1+0  | خلاصئه کلام بیرکد!                  | _91  |
| 1+4  | رجوع الى الله كى عادت اپناؤ         | _97  |
| 1+4  | تو کل ایسے اختیار کرتے ہیں          | _98  |
|      | ﴿ الله کے لئے جینا مرنا ﴾           |      |
| 111  | اخلاص کی برکت                       | _914 |
| 111  | اخلاص کی اہمیت پر ایک واقعہ         | _90  |

| 1111 | زندگی کا ہرکام اللہ کے لئے ہو            | _97          |
|------|------------------------------------------|--------------|
| االد | نفس کا حق                                | _9∠          |
| 110  | یہ جان اللہ کی امانت ہے                  | _9/          |
| 114  | بسم الله برا صنے كى وجه                  | _99          |
| 114  | موت الله کے لئے کیسے ہو؟                 | _1++         |
| IIA  | مومن کا کسی حال میں گھا ٹانہیں           | _1+1         |
| 119  | سنت پر عمل کرنے والا قریب ہے             | _1+٢         |
| 114  | ایک عجیب واقعه                           | _1+1"        |
| 171  | محبت کا اصل تقاضہ بیہ ہے                 | _1+1~        |
| 171  | الله تعالی تمهی اس طرح بھی نواز دیتے ہیں | _1+0         |
| 177  | نیکی کی حسرت پر لوہار کا درجہ بردھ گیا   | _1+Y         |
| 144  | ایک بزرگ اور ایک عورت کی خواہش           | ے•ا <u>ـ</u> |
| Itr  | روزانه كامعمول                           | _1•A         |
|      | ﴿ توبه اور اس کی شرائط ﴾                 |              |
| 11   | طلب صادق کی برکت                         | _1+9         |
| 11-1 | اصلاح کا پہلا قدم توبہ ہے                | _11+         |
| 11-1 | توبہ اللہ تعالیٰ کو بہند ہے              | -111         |
| 184  | شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد               | _111         |

| 122  | ز ہر اور تریاق کا ایک عجیب واقعہ                   | _1112       |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
| 127  | توبہ گناہ کا تریاق ہے                              | <u>_اال</u> |
| 100  | توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں | ۵۱۱         |
| 15-4 | و لی الله بنیا کوئی مشکل کام نہیں                  | _117        |
| 124  | اخلاص کی تا ثیر                                    | _114        |
| 11-2 | نبی اکرم علیت کا معمول                             | _11/        |
| IFA  | تو به کی پہلی شرط                                  | _119        |
| 11-9 | توبه کی دوسری شرط                                  | _114        |
| 11-9 | تو به کی تیسری شرط                                 | _171        |
| 114  | یختہ ارادے کے بارے میں شبہ کا تھم                  | _177        |
| 164  | توبہ کرنے کا طریقہ                                 | _17~        |
| 104  | توبه کی دونشمیں                                    | _1174       |
|      | اسلام اورعقل کھ                                    |             |
| 162  | اسلامائزیشن برطعنه زنی                             | _110        |
| IM   | ا بنی زندگی کواسلا ما تز کیوں کریں؟                | _117        |
| 1179 | ہمارے پاس عقل اور تجربہ موجود ہے                   | _112        |
| ١٣٩  | کیا عقل انسانیت کی راہنمائی کیلئے کافی ہے؟         | _11/\       |
| 114  | حصول علم کے تین ذرائع                              | _119        |

| 10+  | يهلا ذر بعه حواس خمسه                            | _117%  |
|------|--------------------------------------------------|--------|
| 10+  | دوسرا ذريعه وعقل،                                | ا111_  |
| 161  | عقل کا دائرہ محدود ہے                            | _144   |
| 101  | تيسرا ذريعه" وحي"                                | _144   |
| 101  | اسلام اورسیکولر نظام حیات میں بنیاد فرق          | ۱۳۳    |
| 104  | عقل کا فریب                                      | _110   |
| 100  | عقل کی بنیاد پر بہن سے نکاح کا جواز              | ٢٣١_   |
| 100  | خالص عقل کی بنیاد پر جواب نہیں دیا جاسکتا        | _122   |
| 100  | عقل کو وحی الہی ہے آ زاد کرنے کا نتیجہ           | LIFA   |
| 164  | عقلی اعتبار ہے کوئی خرابی نہیں                   | _11~9  |
| 101  | عقل کی خرابی کی واضح مثال                        | _114   |
| 104  | عقل کی مثال ابن خلدون کی نظر میں                 | _161   |
| 134  | عقل کے استعال میں اسلام اور سیکولر ازم کا اختلاف | _164   |
| 169  | آ زادی فکر کا ایک مشہور ادارہ                    | سامار_ |
| 109  | ناتمام اور غیرسنجیدہ سروے                        | _144   |
| 141  | آ زادی فکر بر کوئی قید یا بابندی ہونی جاہئے      | _110   |
| 175  | آ زادی فکر کی حدود کیا ہوں؟                      | _167   |
| 141" | وحی الہی ہی معیار بن سکتا ہے                     | _۱۳۷   |

| 1411 | مذہب ہی معیار بن سکتا ہے                        | _164 |
|------|-------------------------------------------------|------|
| 140  | برطانیه میں بارلیمنٹ کا بل کیوں باس ہوا         | _169 |
| 170  | وحی کی ضرورت                                    | _10+ |
| 170  | ایک سوال اور اس کا جواب                         | 101  |
| ידו  | چودہ سوسال پرانے اصولوں کو آج کیے منطبق کریں    | _101 |
| 172  | عقل کو اس کے دائرہ سے باہر استعال کرنے کا نقصان | _104 |
| 172  | حلال وحرام کا تعین وحی البی سے ہی ہوسکتا ہے     | ۱۵۳  |
| AFI  | آج کل کے اجتہاد کا واقعہ                        | _100 |
| AFI  | آج کامفکر اور مجتبد                             | _164 |
|      | ختم بخاری شریف ﴾                                |      |
| 124  | ایک حادثه                                       | _104 |
| 121  | حدیث کی روایت کی حفاظت                          | _10/ |
| ۱۷۴  | حديث مسلسل بالاوليه                             | _169 |
| 124  | صحیح بخاری کا ایک عجیب طرز                      | -17+ |
| 144  | آغاز اور اختنام كلمه ء توحيد پر                 | _171 |
| 122  | حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے           | _171 |
| 141  | پیغیبر کو بھیجنے کی ایک ظاہری حکمت              | ۳۲۱  |
| 149  | قرآن کے ساتھ حضور علیہ کے معبوث ہونے کی وجہ     | ۱۲۳  |

| 1/4  | مقصد بعثت رسول عليك                 | ۵۲۱_  |
|------|-------------------------------------|-------|
| 1/4  | اعمال کا وزن کیا جائے گا؟           | ۲۲۱   |
| IAI  | اعمال کے اندروزن پیدا کرنے کا طریقہ | _172  |
| IAY  | بدعت ایک آ سان مثال                 | _IYA  |
| IAT  | ہدیہ دیتے وفت بھی اچھی نیت کرلیں    | _179  |
| 140  | اخلاص عظیم دولت ہے                  | _1∠+  |
| ۱۸۳  | لوگوں کی عام حالت                   | _121  |
| ۱۸۵  | بخاری کی آخری حدیث                  | _121  |
| IAZ  | ایک کلمه وحمد کی تا ثیر             | _121" |
| 114  | اس کلمہ سے خشیت باری پیدا ہوجاتی ہے | -124  |
|      | ﴿ بدعت ایک گمراہی ﴾                 |       |
| 197  | بدعت بدترین گمرابی                  | _140  |
| 191" | بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے         | _124  |
| 191  | بدعتی در پرده دین کا موجد ہے        | _122  |
| 191  | خود ساخنة عمل مقبول نهبي            | _141  |
| 197  | اتباع اور ابتداع                    | _149  |
| 197  | مسنون عمل ہی بہتر ہے                | _1/4  |
| 19/  | ایک بزرگ کا عبرت آ موز واقعه        | _1/\  |

| اصل ۔ نیت آ تکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے             | _1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نماز انتاعِ سنت میں بڑھی جائی                          | _1/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بدعت كالصحيح مفهوم                                     | _۱۸۴_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جس کے گرمیں صدمہ ہوان کے لئے کھانے کا حکم              | _1/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بدعت اصل میں کسی چز کو دین کا حصہ بنانے کا نام ہے      | -IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت عبدالله بن عرز کا بدعت سے احتر از                 | _1/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| < نفرت صدیق کی بدعت سے احتیاط                          | _1/\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بدرترین چیزیں محمر ثات ہیں                             | _1/\9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سرکاردوعالم علیات سے بڑھ کر کوئی خیرخواد نہیں          | _19+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| د نیا کے معاملہ میں بھی آ ہے علیہ بہترین خیر، خواہ ہیں | _191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے                       | _195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بدعت کی حقیقت<br>معادی است                             | _191"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بعض امور میں کوئی خاص طریقه مقرر نہیں                  | _196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک واضح مثال                                          | _190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتاب لكھ كر ايصال ثواب كرنا                            | _197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایصال تواب کے لئے کوئی دن خاص نہیں                     | _19∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسم یا کے علیہ سن کر انگو تھے چومنا                    | _19/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یارسول الله کہنا کب بدعت ہے؟                           | _199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | برعت کا سیح مفہوم جس کے گر میں صدمہ ہوان کے لئے کھانے کا تام ہے بدعت اصل میں کی چبز کو دین کا حصہ بنانے کا نام ہے حضہ عبداللہ بن عرش کا بدعت سے احتراز حنفرت صدیق کی بدعت سے احتیاط جنٹرین چیزیں محرثات ہیں برکاردوعالم علیا تھے سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں دنیا کے معاملہ میں بھی آ ہے علیا تھے بہترین خیر، خواہ ہیں دنیا کے معاملہ میں بھی آ ہے علیا تھے بہترین خیر، خواہ ہیں دنیا کے معاملہ میں کوئی بات اثر رکھتی ہے بدعت کی حقیقت بعض امور میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ایک واضح مثال |

| 717  | عید کے دان گلے ملنا                                | _ ••  |
|------|----------------------------------------------------|-------|
| rır  | کیا تبلیغی زماب پڑھنا بدعت ہے؟                     | _1+1_ |
| rim  | ایک آسان مثال                                      | _1+٢  |
| 110  | ہر بدعنہ، بری ہے                                   | _1+1" |
| 110  | بنیئے ۔ سیانا باؤلا                                | _1+1~ |
|      | ام ت مسلم کی معیشت اور اسلامی خطوط براس کا اتحاد ک |       |
| 719  | محترم چیئر مین اور معزز مهمانان گرامی              | _1+0  |
| 771  | (۱) خود ساخته انحصار                               | _I+Y  |
| 44.4 | (۲) اینے معاثی نظام کی تغمیر نو                    | _1+_  |

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



#### ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ میں ﴾

| بسم الله کی اجمیت                                 |    | موضوع        |
|---------------------------------------------------|----|--------------|
| جسنس مولا نامفتي محرتني عثاني صاحب مفلس           | =  | بيان         |
| محمرناهم اشرف ( فامنل جامعدد ارالعلوم کراچی )     | •  | عنبط وترتبيب |
| جامع منجد نيالما كنبوء لا بود                     | -  | مقام         |
| محدناهم اشرف                                      | == | باجتمام      |
| بیت العلوم ۲۰ تا بمدروژ ، چوک پرانی انارکی ، لا م | =  | ناثر         |
| Zrarrariel                                        |    | 4            |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ﴿ سم الله كى اہميت﴾

#### بعدازخطبه:

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به ونتوكل عليه، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان سيدنا و سندنا و نبينا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالىٰ عليه و على آله واصحابه و بارك وسلم تسليما كثيراً كثيراً الما المابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم 0

المحمد لله رب العلمين 0 الرحمٰن الرحيم 0 مالك يوم الدين 0 اياك نعبدو اياك نستعين 0 اهندنا الصراط المستقيم 0 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 0 صدق الله العظيم .......

#### شكران نعمت

میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور خود اپنے آپ کو اس بات کی مبارک باد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان سے سرفراز فرمایا۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے بھائی اور دوست ایسے ہیں جو گذشتہ سال رمضان اور اس سے متعلق کاموں میں ہمارے ساتھ شریک سے لیے بیں جو گذشتہ سال وہ رمضان کی نمتوں سے بہرہ ور نہیں ہو سکے، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے یہ رمضان اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں عطافر مایا۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ لاکھوں کوتا ہیوں کے باوجوداللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطافر مایا۔ اللہ جل حرام سے رمضان میں کے ہوئے اعمال کو کوتا ہیوں کے باوجوداللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔

# عبادت کی تو فیق بر الله کاشکر ادا کرنا جائے

بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لینی جب ہم یہ د کیھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں بائی جانا چاہئے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے آ داب ہم بجا نہیں لا سکے تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے نہیں ہو سکا، اس کے آ داب ہم بجا نہیں لا سکے تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے

دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ ہے ہم اس عبادت کی توفیق کھے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنے ہے قاصر رہتے ہیں۔ حالاتکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے ہ یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت ہزا انعام ہے، لہذا اس کی ناقدری کی بھی حالت میں کی بھی مومن کونہیں کرنی چاہئے۔ نمازوں لہذا اس کی ناقدری کی بھی حالت میں کی بھی مومن کونہیں کرنی چاہئے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ بکڑت ہاری زبانوں پر آتا رہتا ہے کہ تی ہاری نماز کیا ہم تو کریں مارتے ہیں، لیکن یاد رکھئے یہ کلہ شکر اور قدر کا کلہ نہیں ہے اس سے احر از کرنا چاہئے۔ پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو کہ اس نے اپنی بارگاہ میں بحدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتے ہی ایے افراد ہیں جو اس نعمت سے میں بحدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتے ہی ایے افراد ہیں جو اس نعمت سے اب تک محروم ہیں۔

ہم نے رمضان میں روزے رکے، تراور کے پڑھی اور قرآن پاک پڑھے
کی توفیق ہوئی ہے شک ہماری طرف سے وہ کوتاہیوں میں بحری ہوئی تھی، لیکن پہلے
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی توفیق کا شکر تو ادا کر لوکہ کتنے ہیں جن کو یہ
توفیق نصیب بی نہیں ہوئی کہ ان کے گھرول میں پتہ بی نہیں چاتا کہ رمضان کب
آیا تھا اور کب چلا گیا، ہمیں اللہ تعالی نے ان میں سے نہیں بتایا اس پر اللہ تعالی کا
شکر ادا کرو۔

#### عبادت میں کوتا ہی بر استغفار

جہاں تک عبادتوں میں اپی طرف سے کوتائی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ کوئی جہاں تک عبادتوں میں اپی طرف سے کوتائی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خاتمیت کا اور اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، البذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتا ہمیاں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں الن پر استعفار کریں۔

## نبي كريم عليسة كالمعمول

صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہونے تو نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد تین مرتبہ فرماتے تھے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔

#### نماز کے بعد استغفار کی وجہ

سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی ہیں گناہوں سے معافی مانگنا،

آدی نے جب کوئی گناہ کیا ہوتو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہوتو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت بیہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی لیکن جیسا پڑھنے کا بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی لیکن جیسا پڑھنے کا استغفار کر رہے ہیں۔

حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا،الہذا ہماری نماز میں جو کوتا ہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کر رہے ہیں۔

قرآن كريم الله تعالى كے نيك بندوں كى تعريف كرتے ہوئے فرماتا

-4

﴿ كَانُوا قَلِيُلًا مِنَ اللَّيُلِ مَا يَهُجَعُون وَ بِالْا سُحَارِهُمُ يَسْتَغِفُرُون ﴾ يَسْتَغِفُرُون ﴾

"بی دہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں (لیعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں میں ،عبادت کر رہے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھ

رہے ہیں اور سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں''۔

حضرت عائشہ صدیقہ " نے حضور نبی کریم علی ہے ہے ہو چھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو میج کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا، تو حضور نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت پر کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت پر کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت ہیں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوسکا اس واسطے ہم اس پراستغفار کرتے ہیں۔

# نبی کرم علیت کی عبادت کا حال

خودنی کریم سرور دو عالم علی ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں پاؤں پر ورم آ رہاہے۔ گر فرما رہے ہیں ماعبدناك حق عبادتك "اے اللہ بم آپ کی عبادت کا حق ادانہیں کر سكے"۔ماعرفناك حق معرفتك ۔"اے اللہ بم آپ کی عبادت کا حق ادانہیں کر سكے" و جب نبی کریم علی عبادت کا حق ادانہیں کر سكے" تو جب نبی کریم علی عبادت کا حق ادانہیں کر سكے تو جب نبی کریم علی عبادت کا حق ادانہیں کر سکے تو جب نبی کریم علی عبادت کا حق ادانہیں کر سکے تو جب نبی کریم علی ادانہیں کر سکے تو جب کریم علی ادانہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیس گے۔

چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادانہیں کرسکتا تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو ان کی رحمت الی ہے کہ وہ عبادات میں کوتا ہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔

#### الله تعالى كا فخر فرمانا

حدیث میں آتا کہ جب مسلمان رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مجمع کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخرید انداز فرماتے ہیں، کیونکہ میں وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ جو محلوق آپ بیدا کر رہے ہیں بیز مین میں فساد پھیلائے گی۔ تو جب بیالوگ عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! یہ بتلاؤ کہ جو حردور اپنا کام پورا کر دے اس کا صلہ کیا ہوتا جائے؟ وہ عرض كرتے بيں بار الى اس كا صله بير مونا جائے كه اس كو اس كى اجرت يورى اداكر دئی جائے، باری تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان كے ذمہ ایك كام لگایا تھا، ماہ رمضان من انہوں نے أے بورا كر دیا اور آج جو مرے یال جمع ہوئے ہیں وہ جھے سے دعا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں، پھر باری تعالی این عزت اور جلال کی فتم کما کر فرماتے ہیں کہ میری عزت کی فتم، میرے جلال کی حتم، میرے کرم کی حتم، میرے علو کی حتم کہ آج میں ان سب کی مغفرت کر دول گا ،اور نه صرف مغفرت کر دول گا بلکه ان کی برائیول کوحسنات میں بدل دول گا کہ آج بیراینا کام بورا کرنے کے بعد جمع ہوئے ہیں اور دعا و استغفار كردے ہيں، اس ليے ان سے جوكوتامياں ہوئيں ميں وہ معاف كر كے حنات من بدل دوں گا۔

### حضرت واكثر عبدالحي عارفي صاحب كاخوش مونا

ہارمعمول تھا کہ ہم لوگ نماز عید کے بعد سب سے پہلے اپ شخ

حفرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب ہم حاضر ہوتے تو وہ بڑے شادال اور فرحال نظر آتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت لوگ بیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیے اور ہماری برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیا ،اس لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، اور اپنی کوتا ہیوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔

کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔ من صام رمضان ایسمانا واحتساباً غفر له ماتقدم من زنبه "جوش رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے" تو کیا گناہوں کے معاف ہونے میں پچھ شک ہے؟

### حضرت صديق اكبر كامقوله

ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبڑکا بڑے کام کا اور بڑے یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت صدیق اکبڑفرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد دو کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی، وہ دو کلمے یہ ہیں۔
(۱) الحمد الله (۲) استغفر الله۔

نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا الحمد اللہ۔ استغفر اللہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی۔

#### عبادت کے بارے میں شیطان کا حربہ

شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قتم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ

اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں بتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوگیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، تو الحمد الله کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کی اور کی ہے یہ سب کچھائی کی عطاء ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوی بیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہوگئ نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جوحی تھا وہ بیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہوگئ نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا کیا فاکدہ؟ یہ مایوی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق نے استغفر اللہ شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق نے استغفر اللہ شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق نے استغفر اللہ شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق نے استغفار کرو۔

#### عبادت کے بارے میں ول میں شبہ اور اس کا جواب

ایک مرتبہ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائی عارفی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے آکر عرض کیا کہ حضرت یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں ، دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ پچھ حاصل نہیں ہوا، اور الی نماز کیا ہوئی کہ دل کہیں دماغ کہیں اور خیالات کہیں، اور نماز میں شہوانی اور نفسانی نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے رہتے ہیں، اور ہم الی حالت میں جا کر نماز میں ہوئیں، حالت میں جا کر نماز میں ہوئیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو یہ نماز کیا ہوئی یہ تو نکریں ہوئیں، اس پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے اس شخص کا علاج کرنے کے لئے فرمایا کہ بھائی تمہارا سجدہ تو واقعی بڑا گندہ ہے کہ اس میں نفسانی اور شہوانی خیالات نظر مایا کہ بھائی تمہارا سجدہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں نمبرے ہوئے ہیں، یہ سجدہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں

ہے، تو تم ایبا کرد کہ یہ سجدہ تم جھے کرد کیونکہ ایبا نفسانی اور شہوانی خیالات والا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لائن تو ہے نہیں، جب یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لائن نہیں تو یہ سجدہ تم جھے کرد، تو اس شخص نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کو سجدہ کیسے کرد ل بجدہ کسی اور کو کرنا جاتا ہے، تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ سجدہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ جائز نہیں اور جھک نہیں سکتی، یہ پیشانی کہیں اور جگ نہیں سکتی یہ پیشانی صرف بیشانی کہیں اور جھک نہیں سکتی، یہ پیشانی کہیں اور جگ نہیں سکتی یہ پیشانی صرف ایک بی بارگاہ کے لیے ہے، تو جب انہوں نے بیشانی نکنے کی تو فیتی دے دی تو پھر اس کی ناقد ری کر کے اس کو نگر کیوں کہتے ہو، انہوں نے شہمیں تو فیتی دی اس پر استغفار شکر ادا کرو اور دماغ میں جو النے سیدھے خیالات آتے ہیں ان پر استغفار کرد۔ کیونکہ یہ سجدہ کہیں اور ہو نہیں سکتا لہٰذا اس کو گندہ سجدہ کہنا ناپاک سجدہ کہنا

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستال سے نسبت ہے

#### دو کام شکر اور استغفار

اب بیر سجدہ بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ ہے، اس لیے اس کی ناقدری مت کرو، ہاں جو کوتا ہیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار اور شکر کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالی توفیق دے دیں اور بیدو کام ہم اور آپ کر لیں تو انشاء اللہ اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہئے کہ دہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی ہماری سب کمزور یوں اور کوتا ہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہیں، انہوں نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی

توفیق ہوجائے تو جمارے سامنے حاضر ہو کرشکر کرو اور استغفار کرو اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے میہ دو کام ہم میں سے ہرشخص کو کرنے چاہیں، ایک شکر دوسرا استغفار۔

#### بنياد.....سورة فاتحه

اس مجلس کا اعلان چونکہ درس قرآن کا ہوتا آ رہا ہے اس لیے آئندہ ہم اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کریں گے اور ہم یہاں پر سورۃ فاتحہ کو بنیاد بنائیں گے، کیونکہ بیسورۃ فاتحہ بورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس کے ذیل میں انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل آجا کیں گے۔سورۃ فاتحہ وہ سورۃ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیسورۃ بورے قرآن مجید کا خلاصہ، عطر اور نجوڑ ہے۔

#### سورة فاتحه ايك نعمت

حدیث میں فرمایا گیا کہ بیہ سورۃ فاتحہ وہ نعمت ہے جوحضور نبی کریم علیہ اسے پہلے کسی بھی است کو عطا نہیں کی گئی، اور بیکل سات آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ آ گیاہے، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورۃ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ لا صلواۃ لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ﴾ "دجو فاتحه نه بردھے اس كى نماز ہى نہيں ہے' " تو الي چيز جس كو ايك طرف سارے قرآن مجيد كا خلاصه عطر اور نجوڑ قرار ديا گيا، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، پھوتو راز ہوگا کہ اس کو لازی قرار دیا گیا، ہم سورة فاتحہ کو پڑھتے ہیں لیکن بے دھیانی کے عالم میں فکر کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا زبان سے نکال رہے ہیں۔ سورة فاتحہ کے پیچھے جو مضامین اور ہدایت ہیں، جو معارف وانوارات ہیں، ان کی تھوڑی سی جھلک ہمارے ذہن میں آجائے اور پھر ہم سورة فاتحہ پڑھیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سمجھ عطا فرما دیں۔ آمین

### بسم الله الرجمان الرحيم كو بجھنے كى ضرورت

غور کریں توسب سے پہلے سورۃ فاتحہ اور ہرسورۃ کا آغاز ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ کو سجھنے کی ضرورت الرحمٰن الرحمٰ کو سجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت الی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سورۃ نازل ہوتی تو دوسورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے حضرت جرائیل امین اس آیت کو بھی لے کر آیا کرتے تھے۔

## بسم الله الرحمان الرجيم كمعنى

بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ كا مطلب يہ ہے كہ" اللہ كے نام سے جو بہت مہربان اور نہايت رخم والا ہے ميں شروع كرتا ہوں۔ قرآن مجيد كو بھى اللہ تعالى نے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ سے شروع كيا، ہر سورة كو بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ سے شروع كيا، اس كے ساتھ بى حضور نبى كريم علي في نے فرمايا كہ صرف قرآن بى نہيں بلكہ دنيا كا ہر (جائز) كام بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ سے شروع ہونا چاہئے فرمايا:

# " کہ ہر وہ کام جو ذراسی بھی اہمیت رکھتا ہو اگر وہ بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا ہے'۔

## ہر كام بسم الله الرحمٰن الرحمٰ سے شروع كرو

حضورنی کریم علیہ کا ارشاد ہے کہ جو کام بھم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیاجائے وہ نامکل اور ادھورا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ ہرکام کرنے سے پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھا کرو، سوار ہوتو بھم اللہ صبح کو بیدار ہوتو بھم اللہ، گھر سے نکلوتو بھم اللہ، ہرکام بھم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع ہونا جا ہے، ایہ تعلیم دی ہمیں نبی کریم سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔

## ہر کام سے پہلے بسم اللہ بڑھنے کی وجہ

ہرکام سے پہلے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئ؟ کیا ہے کوئی منتر یا وظیفہ ہے جو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اگر غور کریں تو اس کے پچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جائز دنیاوی مشاغل میں لگنے کی اجازت بھی دے دی تو جب انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تو وہ مشاغل اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں انہاک پیدا کرتے ہیں، اور ہانسان کی پچھ طبیعت اور جبلت ہے کیونکہ دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے لہذا اسکی اہمیت پچھ دل میں زیادہ پناہ گزیں ہو جاتی ہے۔ آخرت چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس لیے اس کی اہمیت پس پشت چلی جاتی ہے۔ اب انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، روزی کما رہا ہے، ملازمت اور زراعت کر رہا ہے، تجارت اور

صنعت کررہا ہے، اس میں لگا ہواہے، اس میں لگنے کے نتیجہ میں دن رات اس کے خیالات اور نصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس میں انہاک پیدا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے ان چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا رہتا ہے اور ہی درحقیقت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

#### غفلت کو دور کرنے کا راستہ

اس لیے اس غفلت کو دور کرنے کا راستہ ہیہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ خواہ وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو ا ہو، اور اس کو صوفیائے کرام تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔

تو غفلت کا علاج، تعلق مع اللہ ہے کہ آدمی تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قوی کرے تاکہ اس کو یوں کہہ سکے۔

محو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

# الله تعالى سے كيسا تعلق قائم كرنا جائے؟

الله تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ دست بکار و ول بیار کا مصداق بن جائے۔کہ ہاتھ تو دنیا کے کام میں گئے ہوئے ہیں لیکن دل الله تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ صورت حال جب پیدا ہو جائے تو غفلت الله تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ صورت حال جب پیدا ہو جائے تو غفلت انسان کا پچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ نفس اس کا پچھ الگاڑ سکتا ہے اور نہ نفس اس کا پچھ بگاڑ سکتا ہے۔شرط بیہ ہے کہ الله تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اور

رشتہ درست ہو جائے۔ یہ تعلق کس طرح بیدا ہو اور کس طرح انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش گوار رکھے۔

# ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف خیال رہنا جائے

ان لوگوں کو پھے اندازہ ہوگا جن کو کسی شخص سے یا کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو ہر وقت ان کے دل و دماغ پر اسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ؓ نے اپنے شخ حضرت میں الا مت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ کو خط میں لکھا کہ پھے عرصہ سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں، جس جگہ بھی ہوتا ہوں، جس حال میں ہوتا ہوں تو ایبا لگتا ہے کہ قلب کارخ تھانہ بھون کی جانب ہے، اور اس کی مثال بیہ دی جیسے قطب نما ہوتا ہے، اس قطب نما کی سوئی کو کہیں بھی گھما لو اس کارخ شال ہی کی جانب کو ہوتا ہے، اس قطب نما کی سوئی کو کہیں بھی گھما لو اس کارخ شال ہی کی جانب کو ہوتا ہے، اس قطب نما کی سوئی کو کہیں بھی گھما لو اس کارخ شال ہی کی جانب کو ہوتا ہے۔ حضرت میم الامت نے فرمایا کہ بیہ صورت بدل کر اللہ جل جلالہ کی ہوتا ہے۔ حضرت میم الامت نے فرمایا کہ بیہ صورت بدل کر اللہ جل جلالہ کی ہوتا ہے، تو جب یہ تعلق بیدا ہو جائے کہ ہر وقت خیال اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتو اس ہوتا ہے، تو جب یہ تعلق مع اللہ۔

ایک مرتبہ حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؓ فرمانے گے کہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بردی جیرت ہوتی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ جن کا ہر ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جنت اور جہنم کا مشامدہ ہو رہا ہے ، اور دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ

یہ دنیا کتنی بے حقیقت ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کو رات کو کہانی سا رہے ہیں۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو رات کو کہانی سا رہے ہیں۔ اور جس ذات پر وحی نازل ہو رہی ہے اتنا او نچا مقام کا کنات ہیں آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا، وہ ذات حضرت عاکشہ کو کہانی سنا رہی ہے ، کہیں جا رہ ہیں تو راستہ میں حضرت عاکشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ پہلے تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ فرمایا کہ الحمد اللہ اب پہتہ چل گیا کہ میہ دونوں چیزیں کس طرح سے جمع ہو سکتی ہیں کہ کھیل بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی جڑا ہوا ہے۔

# حضرت خواجه مجذوب صاحب اور تعلق مع الله

میں نے اپ والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب ہے ساکہ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب جو حضرت تھانوی کے برے خلیفہ ہے، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی کی وفات کے بعد امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے مدرسہ میں اجتماع تھا۔ وہاں پر حضرت مفتی محمد حسن صاحب مضرت والد صاحب اور ثاید حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت مجذوب صاحب شعر بہت کہتے تھے، اور جب شعر کہتے تو گھنٹوں تک کہتے میں رہتے، تو رات کے کھانے سے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مجذوب صاحب کافی دیر تک شعر ساتے رہے، جب کافی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ گزر گئے تو حضرت مجذوب صاحب کافی دیر تک شعر ساتے رہے، جب کافی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ گزر گئے تو حضرت مجذوب صاحب کے ای بیر کس کس کو اللہ تعالی سے غفلت رہی؟ تو والد صاحب فرمانے گے کہ اس بورے عرصہ میں کس کو اللہ تعالی سے غفلت رہی؟ تو والد صاحب فرمانے گے کہ اس

وقت ہم ایسے کاموں میں گے ہوئے تھے کہ غفلت ہی غفلت میں تھے۔ حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ الحمد اللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی، یعنی اس پورے عرصے ہنی مذاق میں بھی حضرت مجذوب صاحب کو اللہ تعالی سے غفلت نہیں ہوئی۔ جب یہ کیفیت تعلق مع اللہ کی اللہ تعالی انسان کو عطافر ما دیتے ہیں تو نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کیونکہ ان کید الشیطان کان کے میار اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ بھاڑ سکتا ہے۔ کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ لہذا اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ ہے تعلق مع اللہ۔

#### تعلق مع الله حاصل كرنے كا طريقه

اور اس تعلق مع الله کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ حضور نبی کرم میلی نے یہ بتلایا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم الله الرحلٰ الرحیم پڑھ کر کرو! جس کے معنی یہ بین کہ بیہ کام میں الله کے نام پر کر رہا ہوں، اگراس کی توفیق نہ ہوتی تو میں بیہ کام کیسے کر سکتا تھا۔ جب آدمی بیس بھے کر بسم الله پڑھے گا تو دنیا کے کس بھی کام میں غافل شارنہیں ہوگا۔

# سم الله برصنا ورحقیقت الله تعالی کی نعمت کا اعتراف ہے

جب انسان نے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھ کر کھانا شروع کیاجو بظاہر تو معمولی ساعمل ہے لیکن در حقیقت یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ میرے مالک کی عطا ہے۔

#### كرهمه خداوندي

جب ہم نے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھ کر کھانا کھایا تو غفلت کہاں رہی، غفلت کا تو اس لحہ قلع قبع کر دیا، پہلے ہی قدم پر ذرا سجھ کر ہم اللہ کہو کہ دیکھنے ہیں تو ایک نوالہ ہے جے ہم نے ایک ہی لحہ ہیں حلق سے پنچ اتار لیا، لیکن سوچو کہ اس نوالہ کو تمہارے تک پنچانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے کا نئات کی کتنی قو توں کو تمہاری خدمت پر لگایا، یہ روثی کا ایک نوالہ تھا کہ کسی نے کس وقت زمین میں نیج ہماری خدمت پر لگایا، یہ روثی کا ایک نوالہ تھا کہ کسی نے کس وقت زمین میں نیج ہوا اللہ ہوگا، انسان کا کام تو اتنا ہی ہے کہ نیج زمین میں ڈال دے، اس نیج سے پودا بنانا اور کونیل بنانا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کا اختیار صرف یہ ہے کہ زمین کو صاف کر کے نیج ڈال دے، اب وہ نیج زمین کے اندر کس طرح پرورش پاتا نمین کو صاف کر کے نیج ڈال دے، اب وہ نیج زمین کے اندر کس طرح پرورش پاتا ہے اور برورش پاتا کے بعد کتنا چھوٹا سا نیج اور اس سے کتنی نازک کوئیل تکی ہے کہ کہ بچہ بھی اگر انگی لگا دے تو وہ کوئیل مرجما جائے، لیکن وہ کوئیل جرت انگیز طور کر باہر نکلتی ہے، اس نیج کو کوئیل بنانا اور کوئیل بنا کر رہم میں اللہ تعالی بنا کر میم میں اللہ تعالی نیک کا کام ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالی زمین سے باہر نکال کر پودا بنانا یہ اللہ تعالی ہی کا کام ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمانا:

﴿ اَفَسِرَأَيْتُ مُ مَا تَسَحُسُرُ ثُنُونَ ءَ اَ نُتُمُ تَـزُرَ عُونَـهُ آمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَـهُ آمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَ ﴾ الزَّارِعُونَ ﴾

"اچھا پھر سے بتلاؤ کہ جوتم زمین کے اندر زبج ڈالتے ہو کیا تم اے اگاتے ہو یا ہم ہیں اسے اگانے والے'۔

(سورة الواقعة آيت ٢٣-١٢)

آج اگر سارے سائنس دان مل کر جاہیں کہ اس مٹی سے باہرمٹی کے

اندر جوخود کارمشینیں اللہ نے لگا رکھی ہیں اس سے باہر اس کوئیل کو بودا بنا کر نکالیں تونہیں نکال سکتے۔ آج کوئی انسان ساری سائنس کی ساری طاقتیں استعال کرنے کے بعد اسے باہر بودانہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بیکام کرتی ہے کہ اس کام کے لیے بادل کہاں سے آتے ہیں اور زمین پر یانی برساتے ہیں، سورج اپنی شعاعیں زمین پر ڈال رہا ہے ، ہوائیں چل رہی ہیں اور اس کی نشوونما كررى ہيں تو تب جاكر كونيل سے بودا اور بودے سے درخت بنتاہے، اور چراس کے اندر گندم نمودار ہوتی ہے، پھر کتنی طاقتیں ہیں جو اس گندم کو پیس رہی ہیں اور اس کو چھان رہی ہیں، پھر کس طرح مکان والوں تک اور پھر ہم تک پہنچا اور پھر تم نے ایک ہی لمحہ میں اس کو حلق سے نیجے اتار لیااور اس کی لذت بھی حاصل کر لی، لیکن مطالبه صرف اتنا ہے کہ رہے جو نوالہ تمہارے حلق تک پہنچا رہے تمہارے اینے دست بازو كاكرشمة نبيل بلكه بيكسى دينے والے كى عطاب، اس لئے اس يربسم الله الرحمان يراهو مولانا جامی فرماتے ہیں۔ جس کا مطلب سے کہ : سے بادل، سے ہوائیں، یہ آسان، بیسورج، بیسب اس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ایک روئی آجائے، اور ہاتھ میں روئی آنے کے بعد صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس كوغفلت سے مت كھاؤ بيرسوچ كر كھاؤ كه بيكى دينے والے نے ديا ہے، جب بیرسوج کر کھاؤ کے تو بیرسارا کھانا غفلت سے عاری اور غفلت سے یاک ہو جائے گا اور اس طرح بیعبادت بن جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا۔ اور درحقیقت تم نے ابتداء میں بسم اللہ یرم کر غفلت کا خاتمہ کر دیا اور اب تم نے غفلت کی بچائے الله يع تعلق بيدا كرليا- صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ علاء تو فرماتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذریح نہ کیا جائے وہ طال نہیں حرام ہے، اور صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ مسلا صرف گوشت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر کھانے والی چیز کے ساتھ خاص ہے کہ جو کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھایا وہ روحانی اعتبار سے مردار ہے، چاہے فتوی اس پر حلال ہونے کا ہو۔ مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ حلال ہے لیکن روحانی انوار کے لحاظ سے وہ کھانا مردار ہے کیونکہ حضور اقدی گا کہ حلال ہے لیکن روحانی انوار کے لحاظ سے وہ کھانا مردار ہے کیونکہ حضور اقدی علی انشاد فرمایا وہ ادھورا اور بے برکت والا ہے۔ اس لیے ہم صرف ہم اللہ کو گوشت کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، لہذا کو گوشت کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، لہذا کو گوشت کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، لہذا کو گوشت کے شروع میں پڑھو اور اگر شروع میں بھول گئے، درمیان میں یاد آیا تو اس کا نام۔

بسم الله برا صنے سے غفلت دور اور الله تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
کیونکہ بسم الله الرحمٰن الرحمٰ ہمیں غفلت سے نکال رہی ہے اور ہمارا راستہ الله تعالی سے جوڑ رہی ہے۔ اس لئے ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم الله بردھ لینی جاہے۔

## بسم الله كو يرهنا فرض كيول نبيس بنايا

الله تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہم الله کی تاکید تو فرمائی لیکن ہر چیز پر بہم الله پڑھنا فرض نہیں بنایا، بیہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اگر فرض بنا دیتے تو نہ پڑھے کاہر وقت گناہ ہوتا اس لئے فرض نہیں بنایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بغیر بہم الله والے کام میں برکت نہیں ہوتی۔

#### برکت کی حقیقت

یہ برکت بھی بوی عجیب وغریب چیز ہے، یہ برکت وہ چیز ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتی، کوئی میٹر اس کی پیائش نہیں کر سکتا اور کوئی آلہ اس کو ناپنے کے لیے ایجاد نہیں ہوا۔

برکت کے معنی ہے ہیں کہ تھوڑی کی چیز میں زیادہ کام نکل آئے، اور بے برک کے معنی ہے ہیں کہ بہت ساری چیز ہے لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو تھوڑے وقت میں بہت ساکام کر لیتے ہیں، تھوڑا کھانا ہے لیکن پیٹ بھر گیا، تھوڑی ہی نیند کی لیکن انسان کو بہت می سیرانی حاصل ہو گئی۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت ساکھانا کھاتے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں جو بہت ساکھانا کھاتے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں جب برگی۔ تو جب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھا تو تمہارا رابط اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا اور اب جو کام کرو گے اس میں برکت بھی ہوگ۔ وہ سارا کا سارا تعلق مع اللہ کے ماتحت آ جائے گا اور غفلت تمہاری دور ہو جائے گ

# ہرکام سے بہلے ہم اللہ کا فلفہ

پانی بی رہے ہوتو ہم اللہ یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ پانی تہارے ہاتھ میں پہنچانے کے لیے کا نتات کی کتنی چیزیں استعال ہوئی ہیں۔ سمندروں سے پانی کو بادلوں نے مون سون کی شکل میں اٹھایا، اور وہ مون سون بادل پانی اٹھا کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے تم تک پہنچے، اگر انسان سے کہا جاتا کہ بھائی ہم نے سارا

یانی سمندر میں بھیج دیا، جاؤ وہاں سے یانی اٹھا لاؤ اور پیا کرو، اول تو انسان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہاں سے یانی لے آتا اور اگر لاتا بھی تو کروا یانی، یہنے کے لائق بی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مون سون کی شکل میں یانی اس طرح اٹھایا کہ اس میں خود کارمشین گی ہوئی ہے کہ وہی کروا یانی جب بادل میں پہنچا ہے تو میشھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس بادل کے ذریعہ تمہیں کارگوسروس مہیا کر دی، اور اگرتم سے کہا جاتا کہ سمندر سے یانی لیا کرو اور اس سے گزارہ کروتو ذرا آج کوئی ہوائی جہاز يرمنگوائے تو دو ہى دن ميں ديواليدنكل جائے۔ پھر الله تعالى نے اسى يانى كو برسايا، اگر میہ کہا جاتا کہ ہم یانی برسا رہے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، اور اب تم سال بھر کے لیے جمع کر کے رکھوتو کسی انسان کے بس میں تھا کہ اسے سال بھر کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا؟ جبکہ اللہ تعالی نے ان بادلوں کو اونے اونے پہاڑوں ہر برسایا اور بہاڑوں پر خودکار فریزر سکے ہوئے ہیں جو اس یانی کو برف بنا کر پورے سال کے لیے و خیرہ کر لیتے ہیں، تر آئن نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ شم اسکنه فی الارض كہ ہم نے آسان سے يانى اتارا اور زمين ميں اس كوتھرا ديا اور اسى طرح بادلوں کو بہاڑوں بربرسا کر برف کی سیلیں لگا دیں، اور اگر بیکہا جاتا کہ ہم نے تو بہاڑوں پرفریزر بنا دیا اب جاؤ اور جاکر وہاں سے لے آؤ تو کس کے بس میں تھا وہاں سے جاکر لانا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تھم دیا کہ اپنی شعاعیں برسا اور \* شعاوَل کے ذریعہ بہاڑوں سے برف کو پھلایا اور دریا بنائے اور دریا کی شکل میں یانی ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر ان دریاؤں کے ذریعہ زمین کی رگوں کا ایسا نظام بنایا کہ وہ یانی وہاں سے رس رس کر زمین کے چیہ چیہ یر پہنچ گیا کہ ذرا زمین کھودو اور وہاں سے یانی نکل آئے۔ اور وہ یانی تمہارے یاس آیا اورتم نے ایک

ہی لمحہ میں غٹ غٹ کر کے سارا پانی پی لیااور بھی نہ سوچا کہ بیہ پانی تم تک س طرح پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ اَفَرَ ثَيْتُ مُ الْمَاءَ اللَّذِي تَشُرَبُونَ } اللَّهُ الْوَلَهُ مِنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ اللُّمُزُنِ آمُ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾

"کہ دیکھو یہ پانی جوتم پی رہے ہو، آسان سے ہم نے اتارا ہے یاتم نے اتارا"۔ (سورة الواقعہ آیت ۲۸۔۲۹)

اس لیے پانی پینے سے پہلے جو ہم اللہ کا تھم دیا جارہا ہے وہ در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ میرے مالک نے یہ جو پانی ہم تک پہنچایا ہے نہ جانے کتی طاقوں کو خرج کرنے کے بعد پہنچایا،اور جب ہم اللہ پڑھ کر بندے نے ایک مرتبہ یہ اعتراف کر لیا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا، تعلق جڑ نے کہ نتیجہ میں کم از کم اس پانی پینے میں غفلت نہیں ہوگی،اور وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور یہ سارا فلفہ ہے ہرکام سے پہلے ہم اللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا اور اس پر تواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرکام سے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھنے کی توفیق عطاء فرما ئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرکام سے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بڑھنے کی توفیق عطاء فرما ئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرکام سے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھنے کی توفیق عطاء فرما ئیں۔ آمین اور ہمیں دین کی صبح سمجھ اور اُس پرعمل کرنے کی توفیق عطاء فرما ئیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

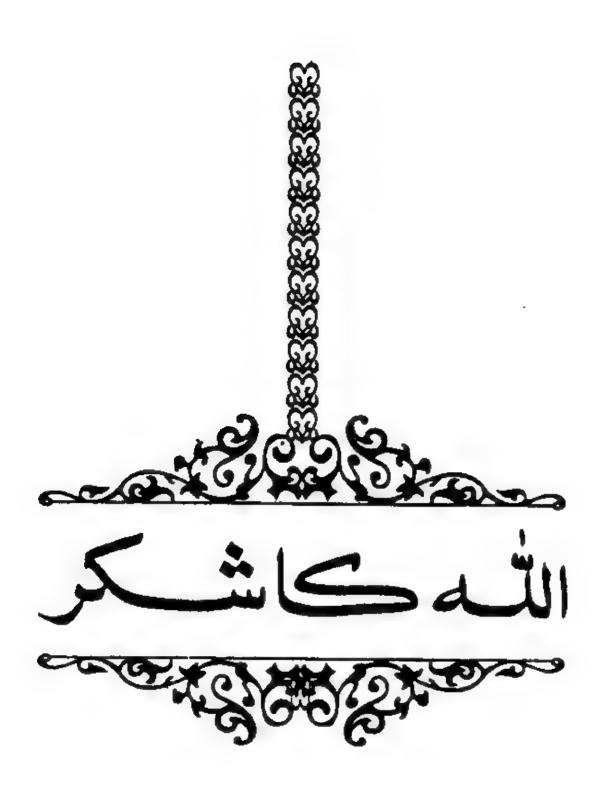

,

•

#### ﴿ جمله حقق ق بحق ناشر محفوظ بي ﴾

موضوع = الشكاشكر بيان = جسنس مولانا مغتى محرق عنانى صاحب مكله منبط وترتيب = محرناظم اشرف (فاضل جامعدوار العلوم كراجى) مقام = جامع معجد نيلا كنبد، لا بور ما بتمام = محرناظم اشرف ما بتمام = بيت العلوم ـ ٢٠ نا يمدرو و ، چوك برانى اناركى ، لا بور فون: ٢٠ ٢ محدود كالكند

# ﴿ الله كاشكر ﴾

#### بعداز خطبه مسنونه!

#### سورة فاتحه سے ابتداء کی وجہ

پچپلی مجلس میں میں نے کید ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اپنی گفتگو اور سوچ بچار کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کریں گے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کریں گے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز سورۃ فاتحہ سے فرمایا ہے۔

اور تمام مفسرین اور علماء کا اس بات بر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ بورے قرآن کا عطر اور نجوڑ ہے، اور اسی وجہ سے ہرمسلمان بانچ وقت کی نماز کی ہر رکعت

میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کو پڑھنا فرض قرار دیا گیاہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اس کلام کی ابتدائی منزل کو سجھنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے صحیح فہم عطا فرمائیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکات عمل کی صورت میں بھی نمودار ہوں گی۔

# رحمٰن اور رحیم دونوں صفتیں حضورعلیہ کی تشریف آوری کا امتیاز ہیں

پیچھے اجتماع میں میں نے مختفراً بسم الله الرحمن الرحیم پر پچھ بیان ہوا کیا تھا۔ بسم الله الرحمن الرحیم کے صرف ایک حصه کا پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا وہ ہے بسم الله الرحمن الله حیا پر شروع کرتا ہوں' اس کے بعد الله تبارک و تعالیٰ کی دوصفتیں بیان ہورہی ہیں، ایک رحمٰن دوسرے رحیم، یعنی اس الله کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ جو دوصفتیں الله تبارک و تعالیٰ کی بیان فرمائی گئیں ہیں یہ حضور اقدی علیہ کی تشریف آوری کا اختیاز ہیں۔

# مشركين بھى اينے كام كى ابتداء اللہ كے نام سے كرتے تھے

حضور علی الله کے وہ مشرکین تھے وہ بھی الله کے وہ مشرکین تھے وہ بھی الله کے وجود کے قائل تھے، اور نہ صرف قائل تھے بلکہ ان کا معمول بی تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اور اللہ کا نام لینے کے لئے ان کے ہاں جو جملہ مقررتھا وہ تھا باسم ک اللهم کہ اے اللہ ہم آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اللہ کے نام سے تو وہ بھی شروع کرتے تھے۔

# بسم الله الرحمان الرحيم حضور عليسك كا خاص امتياز

لیکن جب سرور دو عالم علی تشریف لائے تو باسمك اللهم کے بجائے فرمایا کہ یوں کہو کہ بسم الله الرحمن الرحیم بیتبدیلی پیدا فرمائی۔ اس تبدیلی میں جو بنیادی امتیاز ہے وہ السرحمن الرحیم کی صفت ہے ورنہ اللہ کا نام تو مشرکین بھی لیتے تھے ، البتہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الرحمٰن الرحیم کا اضافہ بیہ نبی کریم علیہ کی تشریف آوری کے بعد ہوا۔ چونکہ بیہ دونوں صفتیں السرحمن الرحیم آگے سورة فاتحہ میں بھی آ رہی ہیں اس لئے ان کے متعلق جو بات ہے اسے میں اس آیت تک موقوف کر رہا ہوں۔

# الحمد للدرب العالمين

اب جوسورة فاتح شروع ہورہی ہے اس کی پہلی آیت ہے۔ الحمد الله رب العالمین بیسورة فاتح کی پہلی آیت ہے جس سے سورة فاتح شروع کی گئی۔ اللحمد الله رب العالمین کے معنی بی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔الحمد الله رب العالمین کا سیح مفہوم اگر انسان کے دل میں بیٹے جائے تو اس کے سارے معاملات خود بخو د درست ہو جائیں گے۔ فور کرنے تو اس کے سارے معاملات خود بخو د درست ہو جائیں گے۔ فور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم شروع ہورہا ہے اور قرآن ایک فاص پیغام، ایک فاص تعلیم اور ایک فاص ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ تعلیم اور مہایت وہ ہوں بین مناز بھی ہے، اور وہ تعلیم اور آخرت کی دعوت بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، جائزناجائز، حلال اور

حرام اور بیج و شراء وغیرہ بھی اس میں موجود ہیں ، اس میں معاشرت بھی ہے کہ ایک دوسرے سے کس طریقہ سے ملنا جاہئے، اس میں اخلاق بھی ہیں کہ کونسے اخلاق انسان کو اختیار کرنے چاہیں اور کون سے نہیں، یہ ساری تفصیلات اس پیغام ہدایت میں موجود ہیں۔لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن شروع ہو رہاہے سورة فاتحہ سے، تو اس كى ابتدا ميں نه عقائد كا كوئى مسئله بيان موا، نه توحيد و رسالت كا، نه آخرت كا، نه نماز کا تھم، نه روزے کا تھم، نه زکوة کا تھم اورنه حج کا کوئی تھم، بلکه شروع بہاں سے کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس میں کیا راز ہے کہ سارے مسائل اور سارے احکامات کو چھوڑ کر ابتدا کی جا رہی ہے اللہ رب العالمين كى تعريف سے، الله تبارك و تعالى كى حمد سے اور الله تبارك و تعالى كے شكر سے، اس سے درحقيقت اس بات كى طرف اشارہ كيا جا رہا ہے اور راز اس میں بیر ہے (واللہ سبحانہ اعلم) کہ الحمد لله کالیج مفہوم اگر انسان کے ول میں بیٹھ جائے اور ذہن تشین ہو جائے اور سے الحدمد لله كا فقرہ جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو اگر انسان اینے اندر جذب کر لے تو سارے عقائد، ساری عبادات، سارے معاملات، سارے اخلاق اور ساری معاشرت، خود بخود درست ہو جائے گی۔ اگر انسان السحدللةرب العالمين كالميح مفهوم سمجھ في اور اس سے نكلنے والے بيغام كو اینے اندر جذب کر لے تو اس کے سارے کے سارے معاملات خود بخو و درست ہو جاكيں گے، اس لئے سب كو جھوڑ كر بات الحمدلله رب العلمين سے شروع كى

ونیا میں کسی بھی چیز کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہاں بات سجھنے کی یہ ہے کہ اس میں المحمد اللہ کہہ کر ایک دعویٰ کیا۔ الحددلله کے معنی ہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اوراس کا تنات میں کوئی دوسرا حقیقی معنی میں تعریف کے لائق نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ میں ہے جملہ خبر ہے بھی ہے جس کے معنی ہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف ہوگی حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العالمین کی ہوگی، جائے تعریف کرنے والا اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام لے رہا ہو۔ اس لئے کہ ایک انسان کی عام عقل کا نقاضہ ہے ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تعریف اس چیز کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ لاہور کی شاہی مجد کی تعریف کریں کہ بڑی عالیشان معجد ہے، بڑی شاندار بنائی گئی ہے، اس کا نقشہ بڑا اعلیٰ درجہ کا تیار کیا گیا عالیشان معجد ہے، بڑی شاندار بنائی گئی ہے، اس کا نقشہ بڑا اعلیٰ درجہ کا تیار کیا گیا ہے، یہ بڑی معظم ہے، جتنی جاہے آپ تعریف کر لیس وہ تعریف نہ اس چھر کی ہے، نہ اس معار کی ہے، نہ اس معار کی ہے، نہ اس معار کی ہے کہ جس نے یہ شاہی معجد کا نقشہ بنایا اور اسکو اس شاندار اعلیٰ طریقہ سے تعمیر کیا۔

اگر آپ کی کپڑے کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں تعریف اس کپڑے کی نہیں ہوتی کہ کپڑا بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار لباس ہے، حقیقت میں یہ تعریف اس شخص کی ہے کہ جس نے اس کپڑے کو بنایا یا اس کا ڈیزائن تیار کیا۔ تو دنیا میں جس کسی کی بھی چیز کی تعریف ہوگی تو وہ درحقیقت اس چیز کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی کہ جس نے وہ چیز بنائی۔ پھر اس کا تنات کی ہر چیز کے اندر یہ حکم جاری ہوگا، لہذا اگر آپ نے شاہی مسجد کی تعریف کی ہے تو شاہی مسجد کی تعریف کے بیاس وہ ذہمن

کہاں سے آیا، معمار کے پاس وہ سوچ کہاں سے آئی، اس کے دل میں یہ ڈیزائن کمارت کس نے ڈالا اور اس کو یہ قوت کارکردگی کس نے عطا کی، کہ اتنی عالیثان عمارت کھڑی کر دی، در حقیقت اگر غور کرو گے تو آخر میں یہی بات آئے گی کہ وہ معمار کی تعریف در حقیقت معمار کی تعریف نہیں ہے بلکہ معمار کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ جس نے اس معمار کو بنایا، جس نے اس معمار کا ذہن تیار کیا اور جس نے اس معار کے ذہن کی تخلیق کی۔

#### سائنسدانوں کی ترقی کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے

آج دنیا میں سائنسانوں کی تعریفیں ہورہی ہیں کہ انہوں نے سائنس کو عروج اور کمال پر پہنچایا اور واقع میں پہنچا دیا اور دنیا میں انقلاب برپاکر دیا، کمپیوٹرز کے ذریعہ انسان کے دماغ کا کام کیا جا رہا ہے اور ربوٹ تیار ہو رہے ہیں، وہ انسان کے طریقہ سے کام کر رہے ہیں، انسان چاند پر اور مرت پر پہنچ رہا ہے، یہ سائن کی ساری جو ترقیات ہیں ، یہ سائنسدانوں کی طرف منسوب کی جارہی ہیں اور ساری کی ساری دنیا میں ہو رہی ہے، جن آدمیوں کی نگاہیں محدود ہیں وہ ان سائنسدانوں پر پہنچ کر رک جاتی ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہو وہ سائنسدانوں پر پہنچ کر رک جاتی ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہو وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے بہ شک یہ ترقیات بڑی جرت انگیز ہیں، بڑی شاندار ہیں اور ان سائنسدانوں نے یہ ترقیاں کی ہیں لیکن ان سائنسدانوں کے ذہن میں اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تعالی کر جورک کیا جائے تو شاید آد ھے سر کا بھی نہ ہو، اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا دیکھا جائے تو شاید آد ھے سر کا بھی نہ ہو، اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا جارک و تعالی نے کیا احکامات پیدا فرما دیئے، اس دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا جارک و تعالی نے کیا احکامات پیدا فرما دیئے، اس دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا جارک و تعالی نے کیا احکامات پیدا فرما دیئے، اس دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا جارک و تعالی نے کیا احکامات پیدا فرما دیئے، اس دماغ کے اندر اللہ تعالی نے کیا

کیا قوتیں عطافر ما دیں کہ اس دماغ کو کام میں لا کر انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اگر انسان کہاں جو رہی ہیں حقیقت میں یہ تو اگر انسان حقیقت بیند نگاہ ہے دیکھے تو یہ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں حقیقت میں یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے یہ دماغ بنایا ہے۔

#### انسان کا دماغ ایک نعمت ہے

آج اس دماغ کا بیرحال ہے کہ سارے سائنسدان اس بات برمتفق ہیں كه بير دماغ جو انسان كے اندر ہے اس ميں ايك چھوٹا سا خليہ ہے، وہ ايك ارب واقعات کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک انسان کے دماغ میں اربوں خلیات ہیں، ان خلیات کے ذریعہ انسان کو یادداشت حاصل ہوتی ہے۔ اور رہ جو ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بھول گیا یا یا دواشت جاتی رہی تو وہ خلیات ٹو منے بھو منے رہتے ہیں، ان میں ٹوٹ بھوٹ کا عمل ہوتا رہتاہے، اگر وہ عمل ختم ہو گیا تو یا دواشت جاتی رہی ان خلیات کے اندر اربوں واقعات انسان کے جھوٹے سے د ماغ میں محفوظ ہیں۔ اور اس چھوٹے سے د ماغ کے اندر اب بھی سارے ڈاکٹر صاحبان اور میڈیکل سائنس کے ماہرین اس بات برمتفق ہیں کہ جتنا انسان کا د ماغ ہے اس و ماغ کا صرف ۸/۱ حصہ ایبا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پیتہ ہے کہ اس کاعمل میہ ہوتا ہے اور اس کا فنکشن میہ ہے کہ میہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، باقی انسان کے دماغ کے سات حصے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں اگر کوئی خرابی وہاں پیدا ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر اسکو چھونے پر بھی تیار نہیں ہوتا، اس حصہ کو چھو کر نہ جانے انسان کے جسم کی کونی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس چھوٹے سے دماغ کی بھی سات جھے غیر معلوم ہیں اور صرف ایک حصہ معلوم ہوا ہے، اس ایک حصہ سے انسان کام لے کر کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے اور اس دماغ کے ذریعہ سے کیا پچھ ترقیات کر رہا ہے۔ بیشک میر تویات ہیں لیکن ذرا اس بنانے والے کوتو دیکھوجس نے انسان کو مید دماغ عطا فرمایا اور اس دماغ کے بل ہوتے پر اس نے کا نکات کو مسخر کر کے رکھ دیا ہے۔

#### اللہ نے کا کنات کی ہر چیز کو انسان کیلئے مسخر کر دیا

ارشاد ربانی ہے:۔

"هُوَ الَّذِی خَلَقَلَکُمُ مَافِی الْاَرُضِ جَمْیِعًا" که زمین اور آسان میں جو بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لئے مسخر کر دیں ہیں" صرف اور صرف اس دماغ کے بل ہوتے ہے۔

میرے والد ماجد قدل سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم سواری پر بیٹھے ہیں تو دعاء یہ تلقین فرمائی گئی کہ ہر سواری پر بیٹھے ہوئے یہ دعاء پڑھ لو کہ "سبحان الذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقر نین" " پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے یہ سواری مسخر کر دی، مسخر کرنے کے معنی ہیں کہ رام کر دی یعنی ہمارے تابع کر دی اور ہم اس سے کام لے رہے ہیں، تو میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے اب تو خیر ریلوں اور ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے، پہلے زمانہ میں گھوڑے اور گدھے اس کام کے لئے استعال کئے جاتے تھے، تو گھوڑے کا حال یہ ہے کہ اور گدھے اس کام کے لئے استعال کئے جاتے تھے، تو گھوڑے کا حال یہ ہے کہ

ایک چھوٹا سا بچہ اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر سوار ہوکر جہال جاہتا ہے لے جاتا ہے، بھی گھوڑے نے بیث کر بینیں کہا کہ بھی میں بھے سے دس گنا زیادہ طاقتور ہوں، یہ کیاظلم ہے کہ تو میرے اوپر سواری کرتا ہے میں تیرے اوپر سواری کیوں نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوانسان کے لئے مسخر کر دیا کہ اس محور ے کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں جاہے لے جاسکتا ہے بیصرف اللہ تعالیٰ کا كرشمہ ہے، اگر ديكھا جائے تو قوت كے اعتبار سے تو گھوڑے كى قوت كہال اور انسان کی قوت کہاں، آج ساری قوتیں ہارس یاور کی شکل میں نابی جارہی ہیں کہ اس میں اتنے ہارس یاور یائے جاتے ہیں اس میں اتنے ہارس یاور یائے جاتے ہیں، کیکن انسان کو بیہ دماغ عطا فرما کر اور اس دماغ کے اندرعقل عطاء فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایبا بنا دیا کہ وہ ساری کا ئنات کومسخر کرتا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں اس کا کنات میں جس چیز کی بھی تعریف کرو گے تو وہ تعریف آخر میں جاكر اگر حقیقت كى نگاہ سے ديكھا جائے تواللہ جل جلالہ كى تعریف ہے، اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ الحمد لله رب العالمين يعنى تمام تعريفيں رب العالمين كے لتے ہیں۔

#### الحمد الله ..... أيك وعوى

الحمد للله بيراك وعوى ہے اور رب العالمين جو اگلا جملہ ہے بيراس وعوىٰ كى دليل ہے كہ تمام تعريفيں الله كے لئے ہيں جو پروردگار ہے تمام جہانوں كا، انسانوں كے عالم كا بھى، حيوانوں كے عالم كا بھى، حيوانوں كے عالم كا بھى، آسانوں كا بھى اور زمينوں كا بھى۔

## الحمدللد سے قرآن شروع کر کے ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے

دوسری بات بیر کہ قرآن کریم کو الہ حمدللہ سے شروع کر کے اس بات پر متنبہ فرما دیا کہ اگر اللہ کے مطابق اس دنیا ہیں متنبہ فرما دیا کہ اگر اللہ کے مطابق اس دنیا ہیں زندگی گزارنا جا ہے ہوتو اس کا پہلا قدم اور اس کی پہلی سیڑھی بیہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے اور شکر کرنے کی عادت ڈالو۔

# شکراللہ تعالیٰ کے احکام برعمل کرنے کی تنجی

الله كاشكر اور اس كی حمد الله تعالی كے تمام احكامات برعمل كرنے كی تنجی ہے۔ وہ اس طرح كه اسلام كی جتنی بھی تعلیمات ہیں كه نماز براهو، روزہ ركھو، زكوۃ ادا كرو، حج كرو اور فلال چيز حلال ہے فلال چيز حرام ہے، يہ جو سارى بابندياں اور قيود بظاہر آ دمی كومشكل لگتی ہیں۔ نفس تقاضه كرتا ہے كه يه كام كروں ليكن اسلام نے اس كوحرام قرار دے ديا، دل چاہ رہا ہے كه سوؤل ليكن اسلام نے حكم ديا كه نہيں ائھونماز براهو، بظاہر يه سارى چيزيں مشكل لگتی ہیں اور الله كاشكر اور اس كی حمد يہ نجی ائلہ تعالیٰ كے تمام احكامات برعمل كرنے كی۔

# الله تعالیٰ کی محبت سے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی

بظاہر تو اسلام کے ان احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اس مشکل کو دور کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی تو یہ ساری مشکلات آسان ہو جا کیں گ۔ کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لئے دشواریوں کو آسان بناتی ہے، مشکلات کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لئے دشواریوں کو آسان بناتی ہے، مشکلات

کوحل کرتی ہے اور محبت کے ذریعہ انسان بڑے سے بڑے سخت کام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ صبح سورے اٹھنا اور اٹھتے ہی بس پکڑنے کے لئے جلدی سے گھر سے نکلنا، اور دفتر میں جا کر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرنا اور مسلسل محنت كرنا اور وہاں سے واپس شام كو ايسے وقت ميں واپس آنا كہ جس وقت يجے سو سے ہوں، سارا دن محنت کے اندر گذارنا مشکل کام ہے کہ بیس، کیکن چونکہ دل میں محبت اس بات کی ہے کہ سارا مہینہ کام کرنے کے بعد جب اگلامہینہ شروع ہوگا تو اس وفت تنخواہ ملے گی اور اس تنخواہ کی محبت سے ساری تلخیاں برداشت ہو جاتی ہیں اور ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی کے کہ بھائی بیتو برا مشکل کام ہے صبح سورے اٹھتے ہو اور سارا دن محنت کرتے ہو اور رات کو کہیں جا کر گھر میں چہنچتے ہو، بیسب مشکل کام ہے اس لئے بیسب مشکل کام چھوڑ دو لاؤ تمہارا کام حچر وا دیتے ہیں تو وہ کھے گا کہ خلاا کے لئے ایبا نہ کیجئے بید مصیبت میرے لئے بہتر ہے بدنسبت اس کام کے کہ آپ میرے روزگار پر لات مار دیں اور میری ملازمت چھڑوا دیں۔ تاجر آدمی دن رات اپنی محنت کے اندرلگا ہوا ہے لیکن ساری محنت برداشت اس لئے کر رہاہے کہ اس نفع سے محبت ہے جو اس کے نتیجہ میں ملنے والا ہے، تو محبت وہ چیز ہوتی ہے جو برسی سے برسی چیز کو آسان کردیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ''ازمحبت تلخہا شیریں شود'' کہ محبت کے ذریعہ تلخ سے تلخ کام اورمشکل سےمشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔

## محبت کی ایک عجیب مثال

دیکھو مال ہے جو اپنے بچہ کو پالتی ہے اوراس طرح پالتی ہے کہ سردی کا موسم ہے جاڑے کا موسم ہے، کڑا کے کی سردی پڑ رہی ہے اور رات کا وقت ہے مال لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ نے کوئی پیشاب پاخانہ وغیرہ کر دیا۔ اب وہ اس سردی کے اندر اٹھ کر جا رہی ہے اس کو دھو رہی ہے، اور یہ کام اس کے لئے کس قدر مشکل کام ہے جو وہ کر رہی ہے، کوئی کہے کہ یہ مشکل تہمیں اس بچہ کی خاطر پڑی ہے لاؤ دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ تہمارا نہ رہے کہ جس نے تہمیں اس مشکل میں ڈالے، تو وہ مشکل میں ڈال دیا یا آئدہ تہمارا کوئی بچہ نہ ہو جو تہمیں اس مشکل میں ڈالے، تو وہ مال کہے گی ہزار ہاں ایسی مشکلات میرے لئے آسان ہیں کوئکہ اس بچہ سے مجھے مجت اور تعلق ہے۔ توساری مشکلات ساری پریشانیاں در حقیقت جو چیز آسان کر دیتی ہے وہ ہے محبت، جس دن بیر محبت بیدا ہو گئی تو ساری مشکلات آسان ہو جائر ناجائز، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، ان کو آسان بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، ان کو آسان بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے نیمیت ہم سب کو عطا فرما دیں تو یقین رکھو کہ سب مشقتیں آسان ہو جا کیں گی۔

#### احکامات برعمل کرنے کا آسان ترین نسخہ اللہ کی محبت ہے

حضور نبی کریم سرور دو عالم الله ارشاد فرماتے ہیں: 'فسرة عبنی فی "
میری آکھ کی شخندک نماز ہے، حالانکہ نماز ویسے تو مشقت ہی کا کام ہے لیکن وہ
آسان اس لئے ہوگئ کہ اس کے اندر لطف آنے لگا اور اس کے اندر لذت حاصل
ہونے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پناہ گذیر ہے اور اس محبت کے نتیجہ
میں ساری مشقتیں آسان ہیں، رات کو اٹھنا بھی مشکل نہیں، پھر صبح سویرے اٹھنا
بھی مشکل نہیں، پھر روزے رکھنا بھی مشکل نہیں پھر انسان کو اس مشقت میں بھی
لذت آتی ہے کہ یہ مشقت میں اپنے محبوب کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، جب

آدمی بی تصور کرتا ہے کہ بیر میں اپنے محبوب کی خاطر برداشت کر رہا ہوں تو اس مشقت میں بھی مزا آتا ہے۔ تو سارے احکام شریعت پرعمل کرنے کا آسان ترین نسخہ بیر ہے کہ اللہ کی محبت دل میں بیدا ہو جائے۔

#### محبت حاصل کرنے کا طریقہ شکرہے

الله کی محبت کیسے حاصل ہو کہ جس سے بیسارے کام آسان ہو جا تیں، اس محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ بیہ ہے کہ اللہ تارک و تعالی کا شکر ادا کرو! جتنا الله تارک و تعالی کا شکر ادا کرو کے، اس کی نعمتوں کا استحضار کرو گے، اس کی نعمتوں کو سوچو گے اور اس کا دھیان کرو گے اتنی ہی محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ اینے روز مرہ زندگی کی مثال دیکھے لیجئے کہ جب آپ مال کو دیکھتے ہیں کہ اس نے میری خاطر کیا کیا مشقتیں برداشت کیں، کتنے دن تک مجھے پیٹ میں رکھا، اس نے کتنی مشکلات برداشت کیں، اس نے کتنی مشکل سے مجھے بالا اور اب جب بھی کوئی مصیبت کا موقع آتا ہے تو یہ مال میرے لئے ائی جان بھی حاضر کر دیتی ہے۔جب آ دمی اس کی قربانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے انعامات کو دیکھتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کو اس سے محبت خود بخو د بیدا ہو جاتی ہے۔ باپ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ویکتا ہے کہ باب نے میرے ساتھ كياكيا احمانات كئے ہيں، جتنے انسان كے محسن ہيں ان كے احمانات كا انسان جتنا تصور کرے گا اتن ہی ان سے محبت پیدا ہوگی۔ ایک آدمی ہے جو روز صبح کو آپ کے گھر میں ہدیدلا کر ڈال دیتا ہے، آپ نے جاہے اس کو دیکھا بھی نہ ہولیکن خود ، بخود آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی کہ کون ابیا مخلص آدمی ہے جو روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی تخفہ دے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے انعامات کا جتنا

استحفار انبان کرے گا اور جتنا اس کا دھیان کرے گاتو اتی ہی اللہ تبارک و تعالی سے محبت بیدا ہو جائے گی ،اور محبت بیدا کرنے کا نسخہ ہے شکر گویادین پرعمل کرنے کا آسان نسخہ ہے محبت بیدا کرنا اور محبت حاصل کرنے کا آسان ترین نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اس لئے قرآن نے جگہ جگہ تھکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو۔ایک جگہ آتا ہے۔ اعدلو آل داؤد شکر آو قلیل من عبادی الشک ور "اے داؤد کے اہل خاندان شکر کرو اللہ کا اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں'۔غرض قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ کے شکر سے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ اے انبان اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو اس کا پہلا قدم بیہ ہے کہ اللہ کا شکر گذار بندہ بن جا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر اس کو سوچ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر اور یہ کہہ کہ الے مدللہ رب العالمین اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا کرنے کا نخہ ہے۔

# انسان مشکل میں اللہ کو بکارتا ہے

قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کی ایک خصلت بیان کی ہے اور قرآن نے جگہ جگہ انسان کو کوئی مشکل پڑتی ہے جگہ جگہ اس کا ایک عجیب مزاج بیان فرمایا ہے کہ جب آسان کو کوئی مشکل بیر بتالا ہو گیا تو وہ اس مشکل میں اللہ تعالی کو پکارتا ہے کہ اے اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں یہ مجھ سے دور کر دیجئے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ مشکل کام اس سے دور کر دیجئے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ مشکل کام اس سے دور کر دیجے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اور ہم سے کہ گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اور ہم سے کہ گویا سے کہ کویا سے کہ کہ کویا سے کویا سے کویا سے کہ کویا سے کویا سے کہ کویا سے کویا

دوسری خصلت انسان کی ہے ہے کہ اگر ہم نے انسان کو ہزار انعامات دیئے ہوں اور ایک تکلیف دے دی ہوتو انسان ان ہزار انعامات کو بھلا دے گا اور

#### اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جائے گا کہ بیہ نکلیف مجھے پہنچے گئی۔

# مفتی اعظم کی ایک حکیمانه بات

جھے اپ والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب کی ایک بری حکیمانہ بات یاد آئی کہ میری ایک بمشیرہ ہیں جوالحمد للہ اب بھی حیات ہیں، ان کی عمر کے تقاضہ سے ان کے دانت بار بارٹوٹ رہے شے اور کچھ دن بعد ایک نہ ایک دانت نکلوانا پڑتا تھا، تو ایک مرتبہ انہوں نے والد صاحب ہے کہا کہ یہ دانت بھی بردی بجیب چیز ہیں کہ یہ آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے میں درد ہو رہاہے بھی اس دانت میں درد ہو رہاہے بھی اس دانت کو نکلوانا پڑتا ہے اور بھی اس دانت کو نکلوانا پڑتا ہے اور بھی اس دانت کو نکلوانا پڑتا ہے۔ میرے والد ماجد نے فرمایا کہ خدا کی بندی ! حتمین دانت کی دو ہی با تیں یاد آربی ہیں کہ آتے ہوئے بھی اس نے تکلیف دی تھی دی اور جاتے ہوئے بھی اس نے تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی اس نے تکلیف دی اور بے جو بچاس سال تک اس سرکاری مشین سے فائدہ اٹھایا وہ تہمیں یاد نہ آیا، اس کاتو ذکر کر رہی ہو کہ اس نے آتے ہوئے بھی تکلیف دی اور بے دی اور بے درمیان میں جو عرصہ گزرا اس میں نجانے کتنی غذا کیں ماصل کیں، اس کاخیال نہیں آیا۔

اگر انسان کو اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو اور اللہ والوں کی نگاہ نہ بڑی ہوتو انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ذراسی تکلیف کو لے کر بیٹے جاتا ہے اور ہزاروں نعمتیں جو عین اسی وفت اس انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے بارش کی طرح برس رہی ہیںان کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا: اِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُ كہ انسان بڑا ناشكرا ہے۔

# حضرت مولانا اصغرحسین صاحب کے شکر کا ایک عجیب واقعہ

میرے والد ماجد کی ایک بات یاد آئی .....میرے والد صاحب کے ایک استاذ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب تنے جوحضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے اور بڑے عجیب وغریب بزرگ تھے۔ ان کے عجیب وغریب واقعات ہیں، ان کو شاید اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت والد صاحبٌ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جھے بیتہ چلا کہ وہ بیار ہیں اور بخار چڑھا ہوا ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر دیکھا تو شدید بخار کی حالت میں تب رہے نتھ، اور جس طرح بخار کی حالت میں انسان کو غفلت ہوتی ہے اس طرح کی غفلت کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے جاکر یو چھا کہ حضرت كيے مزاج بيں؟ تو فرمانے لگے كہ بھائى الحمد للله بہت اچھا ہوں، الله كاشكر ہے كہ آ نکھ میں دردنہیں ہو رہا، اللہ کا شکر ہے کان میں دردنہیں ہو رہا، اللہ کا شکر ہے ناک بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے زبان ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ول ٹھیک ہے، الله كا شكر ہے كہ جگر ٹھيك ہے، جتنى تكليفيں نہيں تھيں وہ پہلے شار كرائيں اور اس پر شكر ادا كيا، اور پھر فرمايا كه بال بخار ہو رہا ہے دعا كروكه الله تعالى اس كو بھى دور قرما دی<u>ں</u>۔

#### نعمت كا استحضار بهلے اور تكلیف بعد میں

تو جونعتیں میسر ہیں ان کا استحضار پہلے کرو اور اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے مائلو، لیکن نیہ کیا کہ آ دمی اس تکلیف کو لیے کہ اور جو بے شار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کو بھول کو لیے کر بیٹھ جائے اور جو بے شار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کو بھول

جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اس کے بجائے انسان پہلے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرے پھر تکلیف کی بات کرے۔

#### الله تعالی نے اس کا ئنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں

اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے۔ آرام ہی آرام ہے، لذت ہی لذت ہے ہے، تکلیف اورغم کا نام نہیں، وہ عالم جنت ہے۔ اللہ تعالی اپی رحمت ہے ہم سب کو عطا فرمائے (آمین) دوسرا عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، غم ہی غم ہی غم ہے، راحت اور خوشی کا نام نہیں، اور وہ جہنم ہے، اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھ (آمین) ، تیسرا عالم وہ ہے جس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی ہے جس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، غرشی ہی ہے، پریشانی ہی ہوں میاں وسکون بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، غرشی ہی ہے، ہی ہی ہے، پریشانی ہی ہے اور امن وسکون بھی ہے، لیکن دونوں کا مخلوط آمیزہ اور دونوں کا مجموعہ ہے وہ عالم ہے جس سے ہم اور آپ گذر رہے ہیں یعنی عالم دنیا۔

#### تكاليف كا تناسب الله تعالى كى نعمتوں كے مقابلہ ميں ہميشہ كم ہوتا ہے

اگر کوئی شخص بے چاہے کہ اس دنیا میں مجھے راحت ہی راحت ملے، تکلیف کمھی نہ ہو یہ کبھی نہیں ہوسکتا، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حکران، بڑے سے بڑا صاحب افتدار یہ منزل حاصل نہیں کرسکتا کہ اس کو دنیا میں کبھی غم اور تکلیف نہ کبنچے۔ تکلیف تو بہنچ گی چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے صحابی ہو یا بیغیر ہو، کوئی بھی اس سے مشتی مسلمان ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے صحابی ہو یا بیغیر ہو، کوئی بھی اس سے مشتی نہیں، تکلیف بھی ہوگی راحت بھی ہوگی۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ کیسی ہی بڑی سے

بڑی تکلیف آ جائے اس کا تنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں اس کا تناسب ہمیشہ کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یقیناً زیادہ ہوں گی۔ اگر تکلیف کا تناسب نعمتوں سے بڑھ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جب تک زندگی ہے اس وقت تک بیضرور ہوگا کہ تکلیفیں بھی ہوں گی اور راحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگر غور کرو تو راحتی بیضرور ہوگا کہ تکلیفیں بھی ہوں گی اور راحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگر غور کرو تو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تکلیفیں کم ہوں گی۔ یہ کا تنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔

# انسان کا کام بیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا رہے

انسان کا کام ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعموں پرشکر اوا کرے اور تکلیف پرصبر کر کے ای سے مانگے کہ یا اللہ یہ تکلیف بھے سے دور فرما دے۔ اور اگر ناشکری کی کہ ساری نعموں کو تو بھول گیا اور صرف تکلیف کو لے کر بیٹھ گیا اور اس بنا پر ناشکری کی اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقدیر کا شکوہ کیا کہ بیس ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لئے، اس مصیبت کو اٹھانے کے لئے، (العیاذ باللہ) تو یہ بات خطرناک ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعموں کا استحضار کر کے اس کا شکر اوا کرے۔ ویکھو کہ وہ شکر اوا کرے۔ ویکھو خدا نہ کرے کہ ایک بیاری آگی لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ وہ بیاری کتنی نعموں کے ساتھ لیٹ کر آئی ہے، اس بیاری کی حالت میں المحد لللہ تاری کتنی نعموں کے ساتھ لیٹ کر آئی ہے، اس بیاری کی حالت میں المحد لللہ تاری کی حالت میں المحد اللہ کا شکر ہے کہ طبیب یا ڈاکٹر موجود ہیں، اس بیاری کی حالت میں الحمد اللہ علاج کے لئے بیے موجود ہیں، یہ بیاری کی حالت الحمد اللہ دوسروں کی بیاری کی حالت سے بہتر ہے کہ دوسرے کی بیاری کی حالت المحد اللہ دوسروں کی بیاری کی حالت سے بہتر ہے کہ دوسرے کی بیاری نیادہ حالت نان اس کا شکر اوا نہیں کر سکے گا۔ اس تکلیف دہ اور میری بیاری اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کرو تو اس بیاری کے اندر بھی اتنی نعتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کا شکر اوا نہیں کر سکے گا۔ اس

لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ جوقر آن کریم کا آغاز الحمد لله رب العالمین سے ہورہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ شکر گذار بنے کی عادت ڈالو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو سوچو اور نعمت کو سوچ کر کڑت سے اس پر شکر ادا کرو۔

قرآن کریم نے فرمایا اعتماد آل داؤد شکراً کہ اے داؤد کی اولاد تم ایساعمل کروجس کے نتیجہ میں شکر پیدا ہو، مطلب یہ کہ شکر گزار بننے کی عادت یہ صرف زبان سے ایک مرتبہ الحمد لللہ کہنے سے ادا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرو اور شکر گذار بندے بن جاؤ۔

# تكبر كى جر كاشے والى چيز شكر ہے

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائحی عارفی فرمایا کرتے سے کہ تہیں پہ نہیں کہ شکر کیا چیز ہے۔ شکر وہ چیز ہے کہ اگرا پی زندگی میں اس کی عادت ڈال لی تو یعین رکھو کہ تنہا یہ شکر تہمیں نہ جانے کتنے روحانی امراض سے نجات عطا کر دے گا۔ مثلاً ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنے روحانی امراض جیں ان کی سب سے بری جڑ تکبرہے، یہ تکبر وہ ہے جس نے شیطان کو ہلاکت میں ڈالا، اس تکبر کی جڑ کا نے والی چیز شکرہے۔ کسی زمانہ میں تکبر کا علاج کرنے کے لئے صوفیائے کرام برے بوے مجاہدے اور بری بروی ریاضتیں کروایا کرتے تھے، ایسے اسے کام پر لگا دیتے کہ جس میں انسان کا نفس اور اس کی انا کا پندار ٹوٹ جائے، ایسے کاموں پر مدتیں لگا کر کہیں جا کر تکبر کاعلاج ہوتا تھا۔ تو میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرتب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس میں اور ایل کا علاج ریاضتیں اور مجاہدے ہیں جس کا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا علاج ریاضتیں اور مجاہدے ہیں جس کا

آسان طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالوتو بیہ تکبر کی بیاری خود بخو دختم ہو جائے گی۔

#### شكركا مطلب

جب آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا دیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ رتبہ دیا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ملازمت دی، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بیہ منصب دیا، جس کے معنی بیہ ہیں کہ اے اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا نہ اس کھانے کے لائق تھا، نہ اس کیڑے کے لائق تھا، نہ اس رتبہ اور منصب کے لائق تھا بیمن آب نے این نصل سے اپنی رحمت سے مجھے دے دیا۔ ورنہ اگر کسی کے ذمہ تمہارا کوئی قرض تھا اور اس نے وہ قرض ادا کر دیا تو کوئی شکر کی بات نہ ہوئی۔لیکن کوئی شخص تمہارے استحقاق کے بغیرتم کو کوئی چیز دے دے تو بیشکر کی بات ہے، تو جب اللہ كاشكر ادا كيا كہ اے اللہ آب كاشكر ہے آب نے مجھے پيدا كيا، آب كاشكر بكدآب نے مجھے آنكھ دى، آپ كاشكر بكك آپ نے مجھے كان ديا، آب كاشكر ہے كه آب نے مجھے گويائى دى، معنى بيہ بيس كه اے الله ميں اس كالمستحق نہيں تھا، ميرا كوئى حق نہيں تھا آپ ير، آپ نے جوعطاء فرمايا اينے فضل كرم سے مجھے عطا فرمايا۔ تو جب پہلے ہى قدم په آپ نے بيد اعتراف كرليا كه ميں مستحق نہیں تھا تو تکبر کی جڑ کٹ گئی۔

## شكركوختم كرنے كے لئے شيطان كا حربہ

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب شیطان کو

اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور کہا کہ مردود ہو جا! تو چلتے چلتے اس نے بھی درخواست کی کہ بااللہ نکال تو رہیں ہیں تو آپ مجھے اتن عمر دے دیجئے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل دے دی۔ اب جب مل گئ تو اس نے اپنے عزائم کا اظہار اس طرح کیا کہ اچھا جب آپ نے مجھے یہ عمر دے دی تو اب یہ عمر آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے میں صرف کروں گا۔

قرآن نے فرمایا "لا تینہ من بین ایدیہ ومن خلفہ و عن ایسانہ و شمائلہ " کہ میں ان کو گراہ کرنے کے لئے ان کے سامنے سے آوں گا ان کے پیچھے سے آوں گا ، ان کے دائیں سے آوں گا، ان کے بائیں سے آوں گا، ان کے پیچھے سے آوں گا ، ان کے دائیں سے آوں گا، اور میرے اس گراہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا "ولا تبعد اکثر ہم الشکرین" کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی انسانوں کو گراہ کرنے کے لئے میرا حربہ یہ ہوگا کہ میں ان کے دلوں سے شکر کو کھر چ دوں گا اور ان کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اس کے میں ان کے دلوں سے شکر کو کھر چ دوں گا اور ان کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اس کے نیچہ میں یہ گراہی کے راستہ پر برا جائیں گے۔

تو پتہ چلا کہ شیطان کے حربوں سے اگر بچنا ہے تو اس کا راستہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بنو اور ہر ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

# مفتى اعظم كا ارشاد ..... واقعات كوسيدها يرهنا جائے

محترم بھائی مصطفیٰ صاوق صاحب نے بردی اچھی بات یاد ولائی،میرے برے بھائی زکی کیفی مرحوم صاحب کی وفات کا واقعہ ہے کہ اس موقع پر حضرت

والد صاحب قدس سره بهت ہی سخت بیاری میں مبتلا تھے، دل کی تکلیف، بدن میں بہت سخت پھنسیاں نکل ہوئی تھیں اور وہ انگارے کی طرح دمک رہی تھیں، اس حالت میں اینے محبوب ترین بیٹے کے انتقال کی خبر آئی، کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اس دکھ کو لے بیٹھتا، لیکن اس حالت میں جو خط انہوں نے لاہور میں بچوں کے نام لکھا وہ خط بورا برصے کے قابل ہے، اس خط میں لکھا کہ حادثہ تو براعظیم ہے لیکن میرے بچو! بيغم اس واسطه موتا ہے کہ ہم واقعات کو النا پڑھتے ہیں اور النا اس طرح پڑھتے ہیں کہ بھی ایک جوان آ دمی بچاس سال کی عمر اور ابھی کسی بیجے کی شادی بھی نہیں ہوئی، ایک بچہ مدینہ منورہ میں بڑھ رہا ہے، اور اس حالت میں جج سے آگر اچا تک ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ اس واقعہ کو سیدھا پڑھو اور وہ اس طرح کہ ہر انسان کا ایک ایک سائس اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، لہذا وہ ایک متعین سائس لے کر آئے تھے، گئے چنے سائس لے کر آئے تھے، اتنے ہی سائس ان کو ملنے تھے اس سے کم و بیش ہونہیں سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حادثہ کے لئے کیا اسباب تمہاری تسلی كے لئے مہیا فرمائے كہ ایك بیٹا مدیند منورہ میں یورد رہا ہے كہ اللہ تعالى نے ج كا سامان مہیا فرما دیا۔ ج کے لئے گئے تو وہاں بیٹے کو خدمت کا موقع دیا، وہاں بھی انتقال ہو سکتا تھا لیکن جج کی بوری عبادت مکمل کرنے کے بعد یہاں آئے اور يہال پر آكر الحمد للداين عزيزول سے مل بھى لئے اور ملنے كے بعد اينے دوست احباب کی دعوت بھی کر دی اور مال باب سے کراچی سے مل کر آگئے، اور نیے سارے اسباب مہیاکرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ گویا واقعات کو الثا پڑھنے کے بجائے واقعات کوسیدھا پڑھوتو پہتہ چلے کہ یہ تکلیف جوتھی وہ کتنی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر آئی تھی۔

#### حضرت يوسف عليه السلام كاشكر

میرے والد ماجد قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کس طرح کویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، قید خانہ میں رہے، مدتوں ماں باپ سے جدا رہے، باپ ان کے لئے روتا رہا اور بیٹا باپ کے لئے روتا رہا، سارے سال کے بعد جب مصر میں ملاقات ہوئی تو ایک بیٹا باپ کے لئے روتا رہا، سارے سال کے بعد جب مصر میں ملاقات ہوئی تو ایک بیٹا جس کو اس طرح کویں میں ڈالا گیا ہو، غلام بنایا گیا ہو، قید کیا گیا ہواور فتوں میں بتلا کیا گیا ہو، وہ بعد میں باپ سے ملا تو بجائے زمانہ کا دکھڑا سنانے کے اپنے والد سے فرمایا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا "ولقد احسس به اذا خرجنی من السحب وجاء بکم من البدد من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی"

کہ اللہ نے کتا احمان کیا میرے اوپر کہ جھے قید خانہ سے نکال دیا۔ قید خانہ میں جانے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ذکر یہ کیا کہ اللہ نے کتا احمان کیا جھ پر کہ جھے قید خانہ سے نکال دیا، اور وجا، بکم من البدد اور اے میرے والدین میرے بہن بھائیوں پر کتا اللہ نے احمان کیا کہ آپ کو دیہات سے لے آیا اور جھے سے لا کہن بھائیوں پر کتا اللہ نے احمان کیا کہ آپ کو دیہات سے لے آیا اور جھے سے لا کر ملاقات کروائی۔ گویا جدائی کا ذکر نہیں بلکہ ملاقات کا ذکر کیا، اور پیچھے جو واقعات پیش آئے تھے اور بھائیوں نے ظلم کیا تھا، اس کو شیطان کے مر ڈال دیا کہ من بعد ان نے میرے اور میائیوں کے درمیان ایک مسلہ پیدا کر دیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں کے ساری تکلیفیں چھوڑ کر اللہ کی نعموں کا ذکر کیا اور یہی شکر گذار بندوں کا طریقہ نے ساری تکلیفیں جھوڑ کر اللہ کی نعموں کا ذکر کیا اور یہی شکر گذار بندوں کا طریقہ

## الحمد للد سبميں كياسبق دے رہا ہے

الحمد للد کا لفظ جب شروع میں آگیا تو یہ جمیں اور آپ کو بیسبق دے رہاہے کہ اللہ تعالی کے شکر رہاہے کہ اللہ تعالی کے شکر گذار بندے بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔

### شكر اداكرنے كاطريقه

شکر ادا کرنے کا طریقہ میرے شیخ حضرت عارفی قدس سرہ فرمایا کرتے سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال او اورشکر ادا کرنے کی رف لگاؤ! رف کا کیا مطلب کہ ہر وقت، ہر لمحہ سوچو، ہوا کا جمونک چلے اور اچھا معلوم ہو تو کہو، السلھم لك المحمد ولك الشكر ، گھر میں داخل ہوئے اور بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا کہو اللھم لك المحمد ولك الشكر ، بھوک کے وقت کھانا سامنے آیا تو کھو السلھم لك المحمد ولك الشكر ، جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی فرق عاصل ہواس پر اللہ كا شكر ادا كرنے كی عادت ڈالو۔

#### مغربی تہذیب کے نتیجہ میں ہاری حالت

مغربی تہذیب کے نتیجہ میں آج ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ جو چیزیں مسلمان کے ادنی خاندان کے اندر معروف اور متعارف تھیں وہ سب چھوٹ گئیں اور ادنی مسلمان خاندان کا یہ حال ہوتا تھا کہ پوچھا کہ بھائی کیما مزاج ہے تو جواب ہوتا تھا کہ الجمد للد اللہ کا شکر ہے۔ تو بچپن سے یہ مزاج بنایا جاتا تھا کہ الجمد للد اللہ کا شکر ہے۔ تو بچپن سے یہ مزاج بنایا جاتا تھا کہ الجمد للہ کہنے کی عادت ڈالو۔ آج اگرکس بچے سے پوچھو کہ بیٹے کیسے ہوتو جواب میں وہ

کے گا ٹھیک ہوں اور الحمد للد شاذ و نادر ہی کسی کی زبان پر آئے گا، کیونکہ بچے کو سکھایا ہی نہیں گیا اور عادت ہی نہیں ڈالی گئی۔ انگریزوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی کسے مزاج ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں (Fine کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی کسے مزاج ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں شکریہ انس کا کہتم نے مجھ سے میرا حال پوچھ لیا، آج وہی عادت ہمارے اندر ہے اور جو انس کا کہتم نے مجھ سے میرا حال پوچھ لیا، آج وہی عادت ہمارے اندر ہے اور جو ان مغربی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں یہ عادت ان کو بھی پڑ رہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو پہلے دن سے الحمد للد کہنے کی عادت ڈالواور خود رئ لگاؤ اور اس کی مشق کرو کہ الحقے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔

#### ایک بزرگ کا معمول

حضرت عارفی فرماتے تھے کہ میرے ایک بزرگ تھے، ایک روز جھے رات کو ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جاکر دیکھا کہ جب سونے گئے تو میں دوسرے کمرہ میں تھا، تو میں نے اچا تک دیکھا کہ دہ اپنے بستر پر مستقل کہہ رہے ہیں (اللہم لك الحمد ولك الشكر) بڑی دیر تک بڑے جوش کے عالم میں پڑھتے رہے، تو میں نے حضرت سے بوچھا کہ حضرت کیا بیہ معمول ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بات بہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعتیں ہر وقت مبذول رہتی ہیں لیکن ہم لوگ غفلت کے دھندوں میں پڑے رہتے ہیں۔ البذا میں بیہ کرتا ہوں کہ دن میں جو کچھ تو فیق ہو گئی سے میں بڑے رہتے ہیں۔ البذا میں بیہ کرتا ہوں کہ دن میں میرے تھر میں آئی ہیں، میں ان کا تصور کرتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر اوا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ جب میں صبح کو اٹھا تو مجھے سواری مل گئی (اللہم لك الحمد ولك ہوں کہ یا اللہ جب میں وفتر گیا تو وہاں میرے ساتھ بیہ معاملہ پیش آیا (الہہم لك الحمد ولك

الحمد ولك الشكر) جب ميں گر آيا تو گر والے صحت مند سے (اللهم لك السحمد و لك الشكر) ياالله اس وقت مجھے بي آرام ده بستر ميسر ہے (اللهم لك الك السحمد و لك الشكر) ميں اس وقت مكان ميں جھت كے ينج بيشا ہوا موں كہيں باہر نہيں ہول (اللهم لك الحمد ولك الشكر) فرماتے ہيں كہ جتنى تعتيں ميسر ہيں ان كا تصور كر كے اللہ تعالى كا شكر اوا كر ديتا ہوں۔

اللہ ہم سب کو اس برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن بیکام کر لیا دیکھنا کتی ترقی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالی کے ساتھ محبت میں ترقی ہوگی تو یقینا اسلام پرعمل آسان ہوگا۔اللہ تعالی ہم سب کوشکر ادا کرنے کی توفیق عطاء فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اور اس برعمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



 $\cdot$ 

#### ﴿ جِلْمِ حَقِي بَنَ عَامْرُ كُونَا بِي ﴾

## ﴿ استخاره كالمسنون طريقه

بعداز خطبه:

امابعد فعن مكحول الاز دى قال سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول ان الرجل يستخير الله تبارك و تعالى فيختارله فيسخط على ربه عزوجل فلا يلبث ان ينظر في العاقبة فاذا هو خيرله ه

(كتاب الزحد لابن الميادك \_ زيادت الزحد)

يزركان محرم اور يرادران عزيز!

گذشتہ کئی ہفتوں سے مبر کا بیان چل رہا تھا، اور اب تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نی کریم علی گئی ہے ارشاد فرمایا کہ انسان جس رضاء بالقمتا ہونی چاہئے۔ ارشاد فرمادیا ای پر رامنی رہو، اس لیے کہ آخرت جس مبر کرنے والوں کو وہ مراتب حاصل ہوں کے جو دومروں کو حاصل نہیں آخرت جس مبر کرنے والوں کو وہ مراتب حاصل ہوں کے جو دومروں کو حاصل نہیں

ہوں گے، اور جن لوگوں کو وہ مراتب حاصل نہ ہوں گے وہ بیہ خواہش کریں گے کہ کاش! ہماری کھالیں دنیا میں قینچیوں سے چیری جاتبیں اور ہم اس پرصبر کرکے ایسے مراتب کے مستخق ہوتے۔ (جامع ترندی باب ماجاء فی ذھاب البصر جلد ۲صفحہ ۲۲)

#### استخارہ کے بعد انجام کار خبر ہی کی طرف ہوتا ہے

آ ج کے بیان میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر الک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انبان اللہ کے حضور استخارہ کرتا ہے تاکہ وہ کام ہوجائے، تو اللہ تعالی اس کیلئے بہترین راستہ پند فرمالیتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کی سمجھ میں وہ کام نہیں آ تا جس کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو اجھے راستے کی درخواست کی تھی لیکن ملنے والا راستہ بظاہر اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں تکلیف اور پریشانی ہے۔ گویا اس کے دل میں اس فظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں تکلیف اور پریشانی ہے۔ گویا اس کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعدانجام سامنے آ نے پر معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت اللہ کا فیصلہ ہی اس کیلئے بہتر تھا۔ یہ چیز سامنے آ نے بر معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت اللہ کا فیصلہ ہی اس کیلئے بہتر تھا۔ یہ چیز سامنے آ تا ہے۔

#### استخاره میں خواب آنا ضروری نہیں

استخارہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان برسی غلطیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً لوگ ہجھتے ہیں کہ استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے استخارہ کرنے کے بعد ایک خواب نظر آتا ہے جس میں اس کو کام کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، تو خوب سمجھ لیجے کہ جواستخارہ آنخضرت علیہ سے مسنون کی ہدایت دی جاتی ہے، تو خوب سمجھ لیجے کہ جواستخارہ آنخضرت علیہ سے مسنون

طریقے پر ثابت ہے اس میں ایس کوئی بات نہیں ہے۔ بعض او قات خواب آ جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی آتا۔

#### استخاره کا مسنون طریقه اور اس کی دعا

استخارہ کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان استخارہ کی نیت سے دو راستے ہیں ، رکعتیں پڑھے اور اس میں بینیت کرے کہ یا اللہ! میرے سامنے دو راستے ہیں ، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہوآ پ اس کا فیصلہ فرمادیں۔اس کے بعد حضور علی کے متعین فرمودہ مسنون دعا پڑھے۔ یہ الی عجیب دعا ہے کہ اگر انسان اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگالیتا تب بھی الی دعانہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ دعا یہ ہے۔

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسُتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسْتَقُدِرُ وَلا اَقُدِرُو وَاسْتَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلا اَقُدِرُو وَاسْتَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلا اَقُدِرُ وَلا اَقُدِرُ وَلا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَامُ الْغُيُوبُ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا اللّه مُو خَيرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُرِى فَاقُدُرُ لِي فِيهِ وَإِن اللّٰمُوسَدُهُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُرِى فَاقُدُ رُهُ لِي وَيَسِيرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ وَإِن اللّٰمُوسَدُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي اللّٰهُ مَا اللّهُ مُوسَدِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي اللّهُ مَا وَعَلَيْكِ وَالْمُوسَدِي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُوسَدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

(رواه البخاري)

" اے اللہ إليس آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر مانگا ہوں اور آپ کی قدرت کے وسلے سے قدرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں اس لئے کہ آپ قادر ہیں ، میں قادر نہیں ہوں اور آپ جانے ہیں ، میں نہیں جانتا اور آپ غیب کی باتوں کوخوب جانے ہیں ۔ اے اللہ !اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میرے حق میں ، میرے دین وونیا اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقرد فرمادیں اور اس کو آسان کردیں پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں، اور اگر آپ جانے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں ، میرے وین وونیا اور اور اس کو آسان کردیں پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں، اور اگر آپ جانے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں ، میرے وین وونیا اور انجام کار کے اعتبار سے برا ہے تو اس کو مجھے سے اور مجھے اس یہ دورکر دیجے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرمادیں جہاں بھی ہو، سے دورکر دیجے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرمادیں جہاں بھی ہو، کھر مجھے اس پر راضی بھی کردیجے"

دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو مسنون استخارہ

ہوگیا۔

#### استخاره كا وقت

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ صرف سوتے وقت یا عشاء کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی موقع ملے، اس وقت استخارہ کیا جاسکتا ہے، اس میں دن ، رات ،سونے اور جاگنے کی کوئی قیرنہیں۔

#### استخاره كالتيجه

استخارہ کے بعد کوئی خواب آٹا بھی ضروری نہیں جس میں کمی طرف اشارہ کیا جائے، استخارہ کرنے کے بعدا نبان کار بخان خود بخود ایک چیز کی طرف پیدا ہوجاتا ہے، جس طرف ربخان پیدا ہو اس کام کو کرلے اور اگر کسی بھی طرف ربخان نہ ہو بلکہ کھکش برقر اررہ تو استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہوجائے گا، اس لیے کہ اس مخص کے استخارہ کے بعداللہ تعالی اس کیلئے ایسے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں جو اس کیلئے بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جو انبان کو کوئی کام اچھا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عرق فرماتے ہیں کہ اے نادان او اپنی محدود عقل کے ذریعے اس کام کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہا ہے، نادان او اپنی محدود عقل کے ذریعے اس کام کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہا ہے، یادر رکھ! جس کے علم میں اس وسیع وعریض کا نات کا سارا نظام ہے وہ تیرے حق میں بہتر اور نہ بہتر کو زیادہ جانتا ہے، اور اس نے جو پکھ کیا وہی تیرے حق میں بہتر عمر معلوم ہویا آخرت میں۔

## یقین رکھئے کہ اللہ تعالی خیر ہی کا فیصلہ فرما ئیں گے

اس کی مثال ایسے بیجھے کہ ایک بچہ اپنے والدین سے کسی چیز کے بارے میں ضد کررہا ہو اور وہ چیز بیجے کیلئے مہلک ہو، تو والدین بچے کو وہ چیز نہیں دیے بلکہ کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں ، اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ بچھتا ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ جو چیز میں نے مائگی وہ جھے نہیں دی اور دوسری چیز جو میرے کام کی نہیں وہ جھے دیدی، گویا اس کو اپنے حق میں اچھا اور دوسری چیز جو میرے کام کی نہیں وہ جھے دیدی، گویا اس کو اپنے حق میں اچھا

نہیں سمجھتا۔ لیکن جب بچے کوعقل آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ میں اپنے لئے موت مانگ رہا تھا اور میرے والدین میری صحت اور زندگی کا راستہ اختیار کررہے سے۔ تو جو اللہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کیلئے وہی راستہ اختیار کرے گا جو اس بندہ کیلئے فائدہ مند ہوگا۔

# حضرت موسیٰ علیه السلام کی دعا اوراُسکی قبولیت

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ عارفی "نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ جب حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہمکلام ہونے جانے لگے تو راستے میں ایک مخص کے پاس سے گزرے ، اس مخص نے کہا کہ اے موی! آ ب الله تعالی سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرنے جارہے ہیں تو میرے حق میں بھی وعا کرد بجیے گا کہ مجھے اپنی زندگی میں بہت مصبتیں پیش آتی ہیں اور تکلیفوں کا ایک بہاڑ مجھ پرٹو ٹا ہوا ہے، فقروفاقہ کی مصیبت مظالم میں مزید اضافہ کررہی ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں راحت کی وعا کردیجیے گا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجھا میں دعا کردوں گا۔ چنانچہ جب وہاں پینچے تو اس مخض کی یاد آئی ،عرض کیا اے اللہ! آپ کا فلال بندہ جو فلال جگہ رہتا ہے اس نے مجھ سے كہا تھا كہ آپ كے حضور اس كى يريشانياں عرض كروں ، اے اللہ ! وہ بھى تو آپ كا بندہ ہے اس کیے اسے بھی راحت عطافر مادیجے اور اسے بھی این یاس سے نعمت عطا فرماد بیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسی!اس کوتھوڑی نعمت دول یا زیادہ ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یااللہ !جب

اس کو نعمت دینی ہے تو تھوڑی کیوں دیں؟ آپ اس کو زیادہ ہی عنایت سیجے!اللہ تعالی نے فرمایا اچھاتم مطمئن رہو ہم نے اس کوزیادہ دیدیا۔ حضرت موی علیہ السلام مطمئن ہوگئے ، اس کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو ان کے ول میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت اور عافیت دے ہی دی ہے تو اب و یکھنا جا ہے کہ وہ کس حال میں ہے؟ چنانچہ اس ارادہ سے جب اس کے گھر جاکر دروازے پر دستک دی تو کوئی دوسرا شخص باہر نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جو فلال شخص رہنا تھا میں اس سے ملنا جا ہتا ہوں ، اس آ دمی نے کہا کہ اس کوتو مرے ہوئے کی دن گزر گئے ، تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ جس لیمے انہوں نے اس مخص کیلئے دعا کی تھی اس کے پھھ ہی در بعداس کا انتقال ہوگیا تھا۔ اب حضرت موی علیہ السلام بڑے پریثان ہوئے اور اللہ تعالی سے عرض کی کہ یا اللہ! میں نے تو اس کیلئے راحت اور عافیت کی چیز مانگی تھی اور آب نے اسے زندگی ہی سے محروم کردیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پوچھا کہ اے موسیٰ! اس کوتھوڑی نعمت دیں یا زیادہ ؟ تو تم نے کہا تھا کہ زیادہ ویجے! پس اگر میں اس کو دنیا کی ساری تعمیں بھی دیدیتا تو وہ تھوڑی ہوتیں، لیکن اب جو تعمیں میں نے اس کو عطا کی ہیں ان پر زیادہ والی بات واقعتہ صادق آتی ہے اس لیے میں نے اسے موت دیکر آخرت کی نعمتیں عطاء کردیں۔

فصل بیر کہ انسان اپنی محدود عقل کے ذریعے اللہ کی عکمتوں کا ادراک نہیں کرسکتا، اور اپنی ظاہری کیفیت کو دیکھ کرشکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر فر ایا کہ استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہوجاؤ کہ اللہ تعالی

خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جاہے وہ فیصلہ ظاہر میں تمیں اچھا نظر نہ آرہا ہو،لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا۔

# استخارہ کرنے والا بھی ناکام نہیں ہوتا

اس کیے نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا

﴿ مَاخَابَ مَنِ استَخَارَ وَلَانَدِمَ مَنِ استَشَارَ ﴾ " " " معاملات ميں استخاره كرنے والا بھى ناكام نہيں ہوگا، اور مشوره سے كام كرنے والا بھيان نہيں ہوگا "

(مجمع الزواندجلد ٨)

یعنی جو شخص استخارہ کرکے اپنے معاملات کا حل کرتا ہے وہ شخص کا میاب ہی ہوتا ہے ، اگر چہ اس کے دل میں اس کام کے اچھانہ ہونے کا خیال بھی آ جائے۔ اور جو شخص مشورہ سے کام کرے گا، وہ بچھتائے گانہیں اس لیے کہ اگر بالفرض اس کے سامنے برائی آ گئی تو کم از کم اس کو بیاتو تسلی ہوگی کہ میں نے بیکام خودرائی اور اپنے بل ہوتے پر نہیں کیا بلکہ اپنے اہل محبت کے مشورہ سے کیا ہے۔ اب آ گے اللہ تعالی کے حوالے ہے کہ اللہ تعالی جیسا چاہیں فیصلہ فرما کمیں۔ گویا حدیث میں دو باتوں کا مشورہ دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشکش ہوتو دو کام کرلیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ۔

### استخاره كاايك اور طريقه اور چند مختصر دعائين

یہ جو استخارہ کا مسنون طریقہ عرض کیا گیا ہے ، اس وقت ہے جب

" اے اللہ! میرے لیے آپ ہی پند فرمالیجے (کہ جھے کونسا راستہ اختیار کرنا ہے)"

(كنزالعمال ج عديث ١٨,٥٣)

اس کے علاوہ ایک اوردعا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے۔
﴿ اَللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهِم وَسَدِدُني ﴾

" اے اللہ ! میری سیح ہدایت فرمائے اور مجھے سیدھے راستے پررکھیے"

اسی طرح یہ دعاء بھی آپ ملیسے سے منقول ہے۔

﴿ اَللَّهُمَّ اللَّهِمْنِي رُشُدِي ﴾

" اے اللہ! صحیح راستہ میرے دل میں عطاء فرماد بیجے"

(رواه الترندي)

ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جاسکتی ہے۔ اور اگر عربی الفاظ یاد نہر ہیں تو اردو میں دعا کرلیں کہ یا اللہ! مجھے اس کھکش میں سیح راستہ دکھا دیجیے۔ اور

#### اگر زبان سے دعا نہ کرسکیس تو دل میں دعا کرلیں۔

### حضرت والدصاحب كا استخارہ كے بارے میں طرزعمل

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب قدی اللہ سرہ کو ساری عمر بیہ اہتمام کرتے دیکھا کہ جہاں کوئی فیصلہ کرنے والا معاملہ پیش آتا، انہوں نے چند لمحول کیلئے آتکھیں بند کرلیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس امر کے بارے میں رجوع کرلیا۔ اب جوشخص آپ کی عادت سے واقف نہیں ہوتا، اس کو پہتہ بھی نہیں چاتا تھا کہ آتکھیں بند کرکے کیا کام ہورہا ہے ، لیکن حقیقت میں وہ آتکھیں بند کرکے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرلیتے تھے اور دعاء کرلیتے تھے۔ اس طرح وہ دل ہی دل میں ایک استخارہ کرلیتے تھے جس کی وجہ سے اس کام کے بارے میں جمی علم ہوجاتا اور دعا کا اجروثواب بھی مل جاتا تھا۔

### استخارے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوجاتا ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی فرماتے سے کہ اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش آیا تواللہ تعالی سے مدد مائلو، اس کی طرف رجوع کرکے ہدایت طلب کرو اور اس چیز کی عادت ڈالو کیونکہ رفتہ رفتہ یہی چیز اللہ کیما تھ تعلق کو اتنا مضبوط کردیتی ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رہتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی کام کرنا ہوتو اس کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے رجوع کرلیا جائے تو اللہ تعالی ضرور اس کام میں مدد فرماتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ کسی کام کے شروع کرنے سے بھلائی جاہتا ہے تو نہ صرف کام کے شروع کرنے سے بہلے دل میں اللہ تعالی سے بھلائی جاہتا ہے تو نہ صرف

الله تعالیٰ اس کام میں برکت عطاء فرماتے ہیں بلکہ اس بندہ کے ساتھ بھی ایک مضبوط تعلق قائم ہوجاتا ہے۔

### رجوع الى الله كے مواقع

آپ غور کریں! صبح سے شام تک نہ جانے کتنے مواقع ایسے میسر آتے ہیں جن میں کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ بھی کوئی چیز خرید نے یا نہ خرید نے بارے میں ، اور بھی یا نہ خرید نے کے بارے میں ، اور بھی کوئی گھریلو معاملہ حل کرنے کے بارے میں ، اگر بندہ ان مواقع پر اپنے رب سے لولگا کر مدد طلب کرے اور دل میں یہ دعاء کرے کہ یارب! میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضاء کے مطابق ہو، تو اللہ تعالی کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔ اور پھر اس کے فیصلہ میں بھی برکت ہوتی ہے۔

## حضرت تفانوي كالمعمول

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کے کہ میرے پاس جب بھی کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ

حضرت! آپ سے ایک بات پوچھنی ہے ، تو میرامعمول ہے کہ میں اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یااللہ! معلوم نہیں یہ مخص کیا بات مجھ سے پوچھے گا؟ آپ اپنے فضل وکرم سے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجے! اور کبھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک نہیں کرتا۔

الله تبارک وتعالی ہم سب کو رجو ع الی الله کی توفیق عطاء فرمائے اور سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين



.

.

#### ﴿ جمله حقوق مجن ناشر محفوظ میں ﴾

| توكل كي هيفت                                   | - | موضوح       |
|------------------------------------------------|---|-------------|
| جسنس مولانا مفتي محرتني عثاني صاحب مكلم        | - | بيان        |
| محدناهم اشرف (فاهل جامعددارالعلوم كراجي)       | - | منبط وترتيب |
| جامع مسجد ببيت المكرم                          |   | متنام       |
| محمناهم انثرف                                  | = | بابتمام     |
| بيت العلوم ١٠٠ تا مدرود ، چوك براني اناركي ولا | - | ناشر        |
| Zromar: 11                                     | • |             |

## ﴿ تُوكُلُ كَي حقيقت ﴾

#### بعد ازخطیه:

عن سعيد بن المسيب ان سلمان و عبدالله بن سلام رضى الله عنهما التقيا فقال احدهما لصاحبه ان لقيت ربك قبلى ..... واعلمنى مالقيت و ان لقيته قبلك لقيتك و اخبرتك فتوفى احدهما ولقى صاحبه فى المنام فقال له توكل وَأَبُشِرُ فَانِّى لم ارمثل التوكل قال ذالك ثلث مِرَ ارًا۔

#### دوصحابیول کا ایک معاہرہ:

یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت سعید بن المسبب ؓ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن المسبب ؓ اور محد ثین میں سے ہیں اور سعید بن المسبب ؓ اونے درجے کے تابعین، اولیاء کرام اور محد ثین میں سے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان

فاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپس میں لے،
یہ دونوں صحابی پہلے اہل کتاب میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فاری پہلے تو
نفرانی رہے پھر یہودیت بھی انہوں نے اختیار کی اور بالآخر اللہ تعالی نے اسلام کی
توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، یہود کے سروار مانے
جاتے تھے اور پھر اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اب ان دونوں
بزرگوں نے اپنی اس ملاقات میں ایک دوسرے سے ایک معاہدہ کیا کہ ایک نے
دوسرے سے کہا کہ اگر تمہارا انقال پہلے ہو جائے تو تم جھے خواب میں آکر بتانا کہ
تہارے ساتھ کیا گزری اور اگر میرا انقال پہلے ہوگیا تو میں تہیں خواب میں آکر

### الله تعالى لاح ركھتے ہيں:

ویے تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے دوسرے کے خواب میں آجائے لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بھروسے پرکسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی لاح رکھتے ہوئے ان کی بات کوسچا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ورب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لواقسم على الله لابره الله لابره

دوبعض لوگ بظاہر بڑے براگندہ حال و بال ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔

کے منہ سے نکلا۔

اگر وہ اللہ کے بجروسے پرفتم کھا لیس تو اللہ تعالی اسے پورا کر دیے ہیں'۔ (رواہ سلم جلد ۲۰ سفی ۲۰۱۳ باب فضل الفعفاء والح الین)
چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خواہ الی بات کی فتم کھا کیں جو ان کے افتیار میں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی خاطر اتی عزیز ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ آپ میں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ آپ میں جھڑا ہوگیا اور ان میں سے ایک ارشاد فر مائی تھی جب کہ دو عورتوں کا آپس میں جھڑا ہوگیا اور ان میں سے ایک نے دوسری کا دانت توڑ دیا۔ یہ مقدمہ نبی کریم علی ایس کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک قصاص کا قانون نازل ہو چکا تھا اس لیے حضور علیہ نے نقا ان کے قصاص کیا نیم اس کے حضور علیہ نے ان کی فیم موجود سے کہ اچا کی ان

﴿ لا والله لا تكسر ثنيتها يارسول الله عِلَيْنَ ﴾ "يارسول الله عِلَيْنَ ﴾ "يارسول الله عِلَيْنَ ﴾ "يارسول الله عِلى قرا الله عِلى قرا الله على الله على قرا الله على قرا الله على الل

اب الله تعالی کا کرنا ایما ہوا کہ اس مظلوم خاتون نے عرض کیا کہ یارسول الله! اگرچہ جمھے اس کا دانت تو ڈ نے کا حق حاصل ہے لیکن الله تعالی نے جمھے یہ اختیار بھی تو دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دول۔ ہوسکتا ہے کہ الله تعالی آخرت میں جمھے ای کے بدلے معاف فرما دیں۔ یوں اس عورت کا دانٹ ٹوٹے سے نے میں موقع پر آنحضور علیہ نے فرادیں۔ اول اس عورت کا دانٹ ٹوٹے سے نے گیا۔ اس موقع پر آنحضور علیہ نے فرادہ بالا حدیث ارشاد فرمائی۔

### آخرت کے حالات مزیدمعلوم نہیں ہو سکتے

خیر! ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک کا انقال پہلے ہوگیا تو دوسرے کو ای بات کا انظار رہا کہ وہ خواب میں آکر انہیں وہاں کے حالات بتا کیں۔ چنا نچہ وہ خواب میں آگئے، اب ان کو یہ خیال تھا کہ یہ وہاں کے حالات اور کیفیات کے بارے میں بتلا کیں گے لیکن اللہ تعالی نے اس عالم کو ایسا پردہ راز میں رکھا ہے کہ کمی کو بھی اس کی خبر کمی طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ بس جوعلم اللہ تعالی نے دے دیا اور سرور کا نئات اللہ تعالی نے جو پچھ بتلا دیا اس سے آگے جانے کی کئی میں مجال ہی نہیں ہے۔

### یہاں کے حالات ویکھنے کے ہیں، بتانے کے نہیں

میں نے اپنے والد ماجد قدی اللہ سرہ سے ایک واقعہ سنا کہ ایک بزرگ سے کی نے کہا کہ ہم جو مرنے کے بعد کے حالات بڑھتے ہیں تو محض تصور سے تو اس کی تفصیل سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے آپ کوئی ایک ترکیب بتائے کہ جس کے ذریعے ہمیں تمام تفصیلات اچھی طرح معلوم ہو جا کیں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا! میں تمہیں بتانے کی کوشش کروں گا۔تم ایبا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دفن کے وقت میرے ساتھ ایک قلم اور کاغذ رکھ دینا اور دفن کے پچھ دن بعدتم میری قبر پر آنا تو وہاں پر تمہیں ایک پر چہ رکھا ہوا ملے گا جس میں وہاں کے حالات لکھے ہوں گے۔ اس شخص نے ایبا بی کیا اور پچھ دن کے بعد جب وہ ان کی قبر پر پہنچا تو واقعت وہاں ایک پر چہ پڑا ہوا پایا، اب یہ شخص بڑی خوثی اور شوق کی قبر پر پہنچا تو واقعت وہاں ایک پر چہ پڑا ہوا پایا، اب یہ شخص بری خوثی اور شوق سے آگے بڑھا کہ اس کے ذریعے مجھے وہاں کے حالات معلوم ہوں گے لیکن جب

اس نے پرچہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں بید لکھا ہوا پایا کہ یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں بتانے کے نہیں۔ اور اس عالم کے حالات کو مخفی رکھنے میں بھی حکمت ہے کہ اگر کسی وقت عالم برزخ کے مناظر سامنے آ جا کیں تو کوئی انسان بھی دنیا کا کوئی کام کر بی نہ سکے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے تو بعض اوقات جانور بھی اس کی آواز س لیتے ہیں لیکن انسان کو وہ آواز نہیں سائی دیتی کیونکہ اگر انسان وہ آواز س لیتے ہیں لیکن انسان کو وہ آواز نہیں سائی دیتی کیونکہ اگر انسان وہ آواز س لیتے بھی لیکن انسان کو میں آتا ہے کام نہیں کر سکے گا۔

#### عالم برزخ میں توکل کی اہمیت:

بہرمال! جوسحانی خواب میں آئے انہوں نے انہیں وہاں کے مالات تو نہ بتائے البتہ ایک ایسا جملہ بتا گئے جو ہمارے اور آپ کے ممل سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں آنے کے بعد جس چیز کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں وہ توکل ہے۔ اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر خوشخبری سن لو کہ اس کا انجام بہت بہتر ہے اس لیے کہ اس جہان میں آنے کے بعد میں نے توکل کے علاوہ کسی اور صفت کو نہیں دیکھا جو انسان کے درجات کو بلند کر دے۔

#### توكل كالمعنى:

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاحی معنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی کرنے کے ہیں۔ لینی اس کا تنات میں ہونے والے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مثیت، قدرت اور اس کی حکمت سے ہورہے ہیں۔ اور توکل در حقیقت توحید ہی کا ایک لازمی حصہ ہے کیونکہ تو حید صرف کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ تو حید کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چنانچہ جب "لا اللہ الا الله" کہا تو اس کا لازمی بلکہ تو حید کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چنانچہ جب "لا اللہ الا الله" کہا تو اس کا لازمی

تقاضا یہ ہے کہ اس کا تنات میں نہ کوئی عبادت کے لائق اور نہ کوئی محبت کے لائق، اس كائنات ميں نہ كسى كے ياس قدرت اور نہ وسعت، اس كائنات كے اندر ہونے والے تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہورہے ہیں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے كه "توحيد خدا، خدارا واحد ديدن است نه كه واحد گفتن" يعني ور حيقت توحيد الله تعالیٰ کو ایک دیکھنے کا نام ہے نہ کہ ایک کہنے کا۔ مطلب سے کہ فقط زبان سے ایک کہدوینا کافی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھے کہ اس کا تنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے اور اس کا ایک لازمی تقاضا توکل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چہ اسباب پیدا کر رکھے ہیں لیکن وہ اسباب فی نفسہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ان اسباب میں قوت پیدا کرنے والی ذات الله تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ اب توکل کے معنی به هوئے که الله تعالی پر بھروسه رکھنا نه که اسباب و ذرائع پر۔ اگرچه اسباب اختیار کرنے کا ہمیں شریعت ہی نے تھم دیا ہے لیکن انسان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ سوچ کے کہ اس کی اپنی ذات میں کچھنہیں رکھا بلکہ اس میں قوت دینے والی ذات كوئى اور ہے لہذا اصل رجوع مجھے اسى كى طرف كرنا جاہئے۔

# تو كل كاصحيح مفهوم:

مثال کے طور پر کسی شخص کو بیاری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب بیاری کا علاج کرنا تو نبی کریم علی سنت بھی ہے لیکن ایک مسلمان کے دوا کھانے میں ایک کافر کے ساتھ امتیاز ہونا چاہئے۔ کیونکہ کافر جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا اس کا سارا محروسہ اس دوا پر ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب دوا کھا تا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ دوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس دوا کے اندر تا ثیر پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے

اور اس کو "توکل" کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر چہ یہ اعتقاد ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے گرعمل کے وقت اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگرعمل کے وقت اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگرعمل کے وقت دھیان ہوگا تب جا کر توکل کا صحیح مفہوم حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالی اس بات کا مشاہدہ بھی کراتے رہتے ہیں کہ اسباب انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک دواکسی بیاری میں بڑی موثر ثابت ہوئی لیکن دوسری مرتبہ اسی مرض میں وہی دواکسی بیاری میں بڑی موثر ثابت ہوئی لیکن دوسری مرتبہ اسی مرض میں وہی دواکھانے سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

### دوا بھی تا ثیر کی اجازت طلب کرتی ہے:

ہارے ایک بزرگ ڈاکٹر صغیر احمد ہائی صاحب ہے جو کہ حضرت والد صاحب قدی اللہ سرہ کے خاص معالی اور بڑے تجربہ کار ڈاکٹر ہے۔ ایک دن میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ دوا جب مریض کے طلق میں جاتی ہے تو (اللہ تعالیٰ ہے) پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ یا نقصان؟ پھر جو اشارہ وہاں سے ملتا ہے اس کے مطابق وہ دوا کام کرتی ہے۔ یہی بزرگ ہمیں سناتے ہے کہ کسی وقت میں لاہور کے گنگارام ہیتال کا انچارج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کے وقت ہیتال میں گیا تو وہاں میں نے والیس کے مقا۔ ایک مرتبہ میں رات کے وقت ہیتال میں گیا تو وہاں میں نے والیس کے وقت موجود عملے سے کہا کہ جو چھ نمبر بیڈ کا مریض ہے اس پر میں ساری تدبیریں اختیار کر چکا، اب اس کے بیچنے کی کوئی امید نہیں بس یہ ایک دو گھنے کا مہمان ہے۔ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء کو اس کی اطلاع کر دینا، اور وہ جو اس نمبر بیڈ کا مریض ہے وہ تا ہو چکاہے، شبح کو تم اسے چھٹی دے دینا نمبر بیڈ کا مریض ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں کی کوئی تو معلوم ہوا کہ چھ نمبر بیڈ والا مریض تو صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو روانہ ہو کرگیا تو معلوم ہوا کہ چھ نمبر بیڈ والا مریض تو صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو روانہ ہو کرگیا تو معلوم ہوا کہ چھ نمبر بیڈ والا مریض تو صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو روانہ ہو کرگیا تو معلوم ہوا کہ چھ نمبر بیڈ والا مریض تو صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو روانہ ہو

چکا ہے اور ۱۲ نمبر بیڈ کا مریض فوت ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوا اپنا اثر دکھانے سے ہوا کہ دوا اپنا اثر دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے پھر اپنا اثر دکھاتی ہے۔

## توكل اس چيز كا نام نبيس:

بعض لوگ بیہ بھتے ہیں کہ تو کل اس چیز کا نام ہے کہ انسان تدبیر کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ تو کل اس کا نام ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں اپنی اونٹیوں کو چرانے جاتا ہوں تو نماز کے وقت ان اونٹیوں کو باندھ دیا کروں یا کھلا رہنے دیا کروں اور اللہ پر تو کل کرلوں؟ تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہلے اس کی پنڈلی کو رس سے باندھو پھر تو کل کرویعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد تو کل کرو۔

#### هاری مثال:

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ بطور تمثیل سنایا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی ہندو تھا۔ جس زمانے میں ہندوستان کے اندرئی نئی ریل چلی تو اس نے دیکھا کہ سارا کا سارا شہر خود بخود بھا گا چلا جا رہاہے، اسے برا اتعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے جرانی سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیے خود بخود چل رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھی ! یہ گاڑی خود سے نہیں چل رہی بلکہ در حقیقت گارڈ جب سبر جھنڈی ہلاتا کہا کہ بھی ! یہ گاڑی خود سے نہیں چل رہی بلکہ در حقیقت گارڈ جب سبر جھنڈی ہلاتا ہے تو اس وقت ریل چلتی ہے، اس لیے اصل تو گاڑی چلانے والی سبر جھنڈی کے اس نے یہ سبر جھنڈی کو برا معزز سمجھا اور جا کر اس کی تعظیم کرنے لگا۔ ہے۔ اس نے یہ سبر جھنڈی کو برا معزز سمجھا اور جا کر اس کی تعظیم کرنے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہ یہ سبر جھنڈی برای

طاقتور ہے کہ اتنی بروی ریل کو چلا رہی ہے۔لوگوں نے اس سے کہا در حقیقت بیہ گارڈ کے ایک ہاتھ کا کمال ہے جس میں اس نے بیجھنڈی اٹھائی ہوئی ہے۔ اس لیے اصل وہ گارڈ ہے، سبر حجھنڈی کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی تعریف شروع کر دی کہ آپ تو بہت طاقتور آدمی ہیں کیونکہ آپ ہی کی بدولت میہ بوری گاڑی چلتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو اتنا طاقتور آ دمی نہیں ہوں کہ اس گاڑی کو چلا سکول اصل تو ڈرائیور ہے جو سب سے آگے بیٹھا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے۔ پھر وہ شخص ڈرائیور کے باس پہنچ کر اس کو کہتا ہے تم تو بڑے طاقتور ہو كه اتنى برى گاڑى چلا رہے ہو۔ اس نے كہا كه بھى! ميں تو كوئى طاقتور آدمى نہيں بس بے چند برزے ہلاتا ہول اس سے بی گاڑی چلتی ہے اور بیر برزے بھی خود کچھ نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھاپ کی طاقت ہے جواسے چلاتی ہے۔ اب یہ دیہاتی بے جارہ اس مقام پر پہنچ کر رک گیا کہ اس کو کون جلاتا ہوگا؟ لیکن اگر غور وفکر کی نظر ہوتی تو سمجھ لیتا کہ بھاپ میں بھی کوئی طافت نہیں، اس میں طافت پیدا کرنے والی بھی کوئی اور ہستی ہے۔ ہمارا حال ہیہ ہے کہ اس دیہاتی کی طرح مبھی سبز حجنڈی بر بھروسہ کر لیا مجھی گارڈ پر، مجھی ڈرائیور پر اور مجھی بھاپ پر، اور اس سے آگے جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا جس کی وجہ سے توکل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ توکل ہیہ ہے کہ انسان ہر چیز میں بینظریہ رکھے کہ اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا سخضار کرنے کے لیے شریعت نے چھ احکام دیتے ہیں مثلاً قرآن كريم مين فرمايا :-

﴿ وَلَا تَفُولُنَّ لِشَائِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَّشَآءَ

'' بھی بھی کسی کام کے بارے میں بیہ نہ کہو کہ میں بیہ کل کر دوں گا بلکہ ساتھ بیہ کہوانشاء اللہ بیہ کام کروں گا''۔

انشاء الله كا معنى بير ہے كہ اگر الله كا تھم اور اس كى مشيت ہوئى تو ميں فلاں كام كروں گا۔

آج لوگوں نے انشاء اللہ کا معنی ہی بگاڑ کر رکھ دیا اور بیہ مجھ لیا کہ انشاء اللہ کہنے سے کیا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ حالانکہ در حقیقت انشاء اللہ کا مقصود بیہ ہے کہ دل میں اس بات کا استحضار بیدا کیا جائے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالی کے حکم نے بغیر نہیں ہوسکتا۔

#### ایک قصہ

حضرت تفانویؒ نے اپنے کسی وعظ میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
ایک صاحب راستے میں چلتے ہوئے اپنے کسی دوست سے ملے۔ اس نے ان سے
پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بکری خرید نے جا رہا ہوں! اس نے
کہا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتو انشاء اللہ کہہ لیا کرو۔ انہوں نے کہا انشاء
اللہ کا کیا مقصد؟ پسے میری جیب میں ہیں، بکری بازار میں ہے، جاؤں گا اور بکری
خرید کر لے آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر چل دیے۔ اب جب آگے چلے تو راستے میں
جیب کٹ گئی جس کی وجہ سے وہ بکری نہ خرید سکے۔ چنانچہ واپسی کے ارادے سے
روانہ ہوئے تو راستے میں وہی صاحب پھر مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا تو کہا
کہ میں انشاء اللہ بکری خرید نے گیا تھا تو انشاء اللہ میری جیب کٹ گئی اور انشاء اللہ

#### میں بمری نہیں خرید سکا۔

غرضیکہ توکل کی تعلیم در حقیقت اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کو یہ استحضار رہے کہ میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اور یہ چیز انشاء اللہ کہنے ہے حاصل ہوتی ہے۔ اسہی کی وجہ سے پھر انسان کی نظر اسباب سے ہٹ کر مسبب کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا ابنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ بیاری ہوتی ہے تو سارا زور سبب یعنی دوا پر ہوتا ہے۔ لیکن اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے کی طرف رجوع ہر ایک کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب بھی دوا کھا کیں تو یہ نیت کرلیا سیجئے کہ یا اللہ! یہ دوا تو کھا رہا ہوں آپ اس میں تاثیر بھی ڈال دیجئے تو نیوکل پرعمل ہو جائے گا۔ اس طرح شجارت وغیرہ کے اندر بھی یہی تھم ہے۔

### بعض بزرگوں كا طريقه توكل

اس مقام پرتھوڑی کی تفصیل مزید عرض کر دول کہ جس کے بارے میں ذہنوں میں اکثر خلجان رہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے توکل کا بیطریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے معاش کا کوئی کام کیا ہی نہیں، مثلاً اپنے گھریا جنگل میں بیٹھ گئے اور کوئی کام نہیں کیا جس سے بھی فاقہ کی نوبت بھی آئی اور بھی اللہ نے عطا بھی فرما دیا اور خود حضور اقد سے بھی فاقہ کی نوبت بھی آئی اور بھی بیہ حال تھا۔ مثلاً اصحاب صفہ حضور علی ہے کہ نما حاصل کرنے کی خاطر صفہ پر آکر پڑ گئے تھے اور اصحاب صفہ حضور علی اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کرنا تھا۔ اب ظاہری طور پر ان مقصد صرف قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کرنا تھا۔ اب ظاہری طور پر ان کے معاش کی کوئی صورت نہ تھی اور وہ صفہ پر اس ارادے سے آئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو کھالیں گے ورنہ صبر کر لیس گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم معاش کی برسر روزگار اور ہے کہ نبی کریم معاش کی برسر روزگار اور

ہنر مند اور محنت مزدوری کے ذریعے کمانے والا تھا اور دوسرا بھائی اکثر حضور علیہ کی خدمت میں بیٹا احادیث سنتا رہتا تھا، تو اس برسر روزگار بھائی نے ایک مرتبہ حضور علیہ سے اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ! میرا یہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا، ہر وقت آپ ہی کے پاس بیٹا رہتا ہے تو آنحضرت علیہ نے فرمایا:

ولعلك ترزق به

"کہ اس پراعتراض نہ کرو کیا خبر؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق عطا فرما رہے ہول"۔ (رواہ الترندی)

یعنی حضور علی اس تو کل پر نکیر نہیں فرمائی اور اسی طرح یہ سلسلہ اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کک منتقل ہوتا رہا۔ چنا نچہ حضرت شیخ عبدالقدوں گنگوہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کئی وقت کا فاقہ ہوگیا۔ ایک آ دمی نے آکر کھانے کے بارے میں عرض کیا تو فرمایا کہ ہاں! دیگیں چڑھ رہی ہیں یعنی یہاں فاقے کر لو اور جنت میں مزے لے لو۔ اسی لیے بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کب معاش کے لیے تدابیر اختیار کرنیکے بعد تو کل کا تھم ہے اور دوسری طرف بعض بزرگوں کا یہ معمول ہے۔

## اسباب کی تین قشمیں

تو خوب بادر کھئے! کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ہر کام سبب سے وابستہ کر رکھا ہے لیکن اسبب کی تین قشمیں ہوتی ہیں۔

### ایسے اسباب ترک کرنا حرام

ا۔ وہ اسباب کہ جن سے عادۃ بتیجہ مرتب ہو جاتا ہے مثلًا انسان کو

بھوک گے تو کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے اور کھانا الیا سبب ہے کہ جس پر نتیج کا مرتب ہو جانا تقریباً بھینی ہے۔ چنانچہ آج تک سوائے کسی غیر معمولی شخص کے مرتب ہو جانا تقریباً بھینی ہے۔ چنانچہ آج تک سوائے کسی غیر معمولی شخص کے مارے میں یہ نہیں سا گیا کہ اس نے کھانا کھایا لیکن اس کی بھوک نہ مٹی، الیہ اسبب کو ترک کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے سامنے کھانا موجود ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ پر تو کل کرتا ہوں کہ وہ میری بھوک مٹا دے گا اور اس کھانے کو نہیں کھانا تو یاد رکھیں کہ اگر وہ شخص اس حالت میں مرگیا تو وہ حرام موت مرے گا، کیونکہ سبب یعنی کھانا، کھانے کو اختیار کرنا فرض اور واجب ہے۔ نیز بزرگان دین میں سے کسی ایک سے بھی اس سبب کو ترک کرنا منقول نہیں۔

#### ایسے اسباب کوترک کرنا ناجائز

۲۔ اسباب کی دوسری قتم وہ اسباب ہیں جن پر بھی تو نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے اور بھی نہیں جیسے دوا کی مثال ہے کہ وہ بھی فائدہ دیتی ہے اور بھی نہیں، ان کو ''فلنی اسباب' کہا جاتا ہے اور ان کا حکم یہ ہے کہ ہم جیسے کرور لوگوں کے لیے اسباب کو بھی ترک کرنا جائز نہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرمایا ہے ان کے لیے اسباب کو ترک کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ یہ قوی ایمان رکھنے والے لوگ بعض سے کسی حال میں بھی شکوہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر قوی ایمان رکھنے والے لوگ بعض اوقات اس قتم کے اسباب ترک کر دیتے ہیں کہ اگر کھانا وغیرہ موجود ہے تو اس کو ترک نہ کیا لیکن روزگار کے حصول کے معاطے میں توکل کیا چنا نچہ خود حضور علیا ہے ترک نہ کیا لیکن روزگار کے حصول کے معاطے میں توکل کیا چنا نچہ خود حضور علیا ہے۔ نہ بھن صحابہ نے اور بہت سے ہزرگان دین نے بھی ایسا کیا۔ اگر کسی میں قوت برداشت ہوتو ایسا کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے نہیں کیونکہ ہم

میں قوت نہیں۔ اگر کوئی نقل بھی اتارنا جاہے تو مارا جائے گا۔ لہذا اس میں نقل بھی کرنی مناسب نہیں ہے۔

## توکل برایک واقع<u>ہ</u>

حکیم الامت حضرت تھانویؓ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے بیہ بات سی کہ اللہ کے بعض قوی بندے اللہ برتوکل کر کے بیٹے جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ضرور ہیں۔ اگرچہ کچھ دہر سوہر ہو جائے کیکن پھر بھی وہ فراخی سے زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ ان صاحب نے بھی بیرکام کرنے کا اراده کیا اور جنگل میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تین دن گذر گئے اور فاقے یر فاقے ہو رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں آ رہا، تو طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونے لگے، لیکن جب تیسرا دن گذر گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب خوان کیے جلے آ رہے ہیں۔ ان کی جان میں جان آئی کہ اب کام بن گیا لیکن اس شخص نے وہاں پہنچ کر ہے کیا کہ پیٹے پھیر کر بیٹھ کرخود کھانے لگا، اب بیاتو سمجھے تھے کہ میرے لیے آ رہا ہے اور اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو تھوڑی در تک تو وه دیکھتے رہے لیکن پھر رہا نہ گیا اور پیٹے پھیر کر کھنکھارنا شروع کیا تا کہ اسے این موجودگی کا احساس دلاسکیس۔ چنانچہ اس نے مرکر جب انہیں دیکھا تو کہا آئے آب بھی شریک ہو جائے لہذا یہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ بعد میں ان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہنے لگے کہ ہم نے تو بیا شا کہ توکل میں اللہ تعالی کہیں نہ کہیں سے انتظام کر ہی دیتے ہیں تو میرا تجربہ بیہ ہے کہ الیا ہوتو جاتا ہے لیکن کچھ کھنکھارنا پڑتا ہے۔حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہ ایسے توکل سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان محنت مزدوری کر کے کما کر کھائے اور جس توكل ميں كھنكھارنا براے اس توكل سے الله كى بناہ!

لہذا ہم جیسے کمزورلوگوں کے لیے یہ راستہ ہیں ہے بلکہ ہمارے لیے راستہ کہی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، لیکن اس پر مکمل بھروسہ ہونے کے بجائے اللہ کی ذات پر ہو۔ جن کو نبی کریم علیا ہے ایک حدیث میں یوں تعبیر فرمایا:

((اجملوا فی الطلب و تو کلوا علیه ﴾

﴿ اجملوا فی الطلب و تو کلوا علیه ﴾ " " اعتدال کے ساتھ کسی چیز کی جنتجو کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو"۔ (مثکوۃ ج مسفی ۲۵۲)

### ایسے اسباب توکل کے منافی ہیں

۳۔ اسباب کی تیسری قتم وہمی قتم کے اسباب ہیں، یعنی انسان اس چکر میں پڑا رہے کہ فلال زمین خریدوں گا چر اس کو پچ کر فلال جا گیر خریدوں گا اور پھر اس سے فلال چیز خریدوں گا، یعنی ہر وقت خیالی منصوبے بناتا رہے تو یہ توکل کے منافی ہے۔ لہذا چا ہے کہ کسی چیز کی جبتو میں اعتدال ہولیکن اس قدر انہاک نہ ہوکہ اس کے علاوہ کسی اور طرف وصیان ہی نہ جائے۔

#### خلاصئه کلام بید که!

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کو ضرور اختیار کریں لیکن ایک تو اس میں انہاک نہ ہو، دوسرے یہ کہ بھروسہ اللہ تعالی پر ہو اور ای سے انسان مائے۔ جس کا راستہ یہ ہو کہ جب کوئی تدبیر کرنی ہو تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے کہ یااللہ! میں یہ ہے کہ جب کوئی تدبیر کرنی ہوتو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے کہ یااللہ! میں یہ تدبیر تو کر رہا ہوں لیکن اس تدبیر کا نتیجہ نکالنا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو کا میاب کر دیجئے۔ اس کو نبی کریم علیاتی ہے۔ اس کو کا میاب کر دیجئے۔ اس کو نبی کریم علیاتی ہے۔ اس مختصر سے جملے میں

#### بيان فرمايا:

﴿اللهم هذا الجهد و علیك التكلان ﴾ ''اے اللہ! یہ میری کوشش ہے لیکن مجروسہ آپ ہی پر ہے'۔ تدبیر خواہ کسی بھی صورت میں چاہے وہ تدبیر ملازمت کی صورت میں ہو یا تجارت کی ، حصول علم کی یا علاج مرض کی بہر صورت اس دعا کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ انثاء اللہ توکل کی دولت حاصل ہو جائے گی۔

#### رجوع الى الله كى عادت ايناوً

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہتم کہاں وہ مجاہدے کروگ جو پہلے بزرگوں نے کیے، اس لیے تہہیں چھوٹے چھوٹے چکلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ان پرعمل کرلو گے تو انشاء اللہ محروم نہیں رہو گے۔ وہ چکلے یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالو۔ یہاں تک کہ اگر گھر سے کسی مقصد کے لیے نکلے ہواور وہاں سواری کے ذریعے جانا ہے تو اس کو اختیار کرولیکن دل میں یہ خیال لاؤ کہ اے اللہ! یہ سواری تو آپ نے مجھے دے دی اب اس کو منزل مقصود تک لاؤ کہ اے اللہ! یہ سواری تو آپ نے مجھے دے دی اب اس کو منزل مقصود تک آپ پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم اللہ اس کو منزل مقصود تک آپ پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم اللہ اس کو منظول دعا بھی پڑھ لیا کرو۔ اس کو شبخ کی اللہ کہ مُقرِنیُن کی سَدِ کُھُورِنیُن کی مُسْرِحُون کی سَد کُھُورِنی کی سَد کُھُورِنی کی کے اس سواری کو مخر فرما دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھ'۔ فرما دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھ'۔

(سورة الزخرف: ١٣)

٢ ﴿ اَللّٰهُم اَنٰتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيُفَةُ فِي الْآهُلِ
 وَالُمَالِ وَالُولَدِ ﴾

"اے اللہ! سفر کے ساتھ بھی آپ ہیں اور میرے پیچھے میرے گھر والوں، مال اور اولاد کی بھہانی کرنے والے بھی آپ ہیں،

س- ﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوُذُ بِكَ مِنُ وَعُثَاءِ السَفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ﴾ وسُوءِ النَّمْ فَي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ﴾ "اے الله میں سفر کی مشقت سے اور بری حالت کے دیکھنے سے اور گھر بار، اہل وعیال میں بری واپسی سے آپ کی بناه چاہتا ہوں "۔ ویابت ہوں"۔

لینی اسباب کو اختیار کرنا تو ہے لیکن نگاہ اللہ تعالی پر ہے۔

## توکل ایسے اختیار کرئے ہیں

غرض توکل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد میں نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی، لیعنی اس کی وجہ سے جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ کی اور عمل کی بدولت نہیں ہوتے ۔ لہذا اس کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے جس کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ ہمارے حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے" الحمد للہ کھی اس میں تخلف نہیں ہوتا" کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے آپ سے ہوتا" کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے تو میں فورا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یااللہ! نامعلوم یہ کیا سوال کر بیٹے اس سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال یا اللہ! نامعلوم یہ کیا سوال کر بیٹے اس سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال میا تا ہے۔

نی اکرم سرور دو عالم علی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگرتم میں سے کسی کے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ماگو! اس لیے کہ موچی اور پیے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آپ کے جوتے کا تمہ بھی نہیں لگے گا اور اس کا اندازہ عمل کے وقت ہوگا کہ یہ کیسی عجیب دولت ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ باتیں تم کو ایک لیے میں بتا دیتا ہوں اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی جب اس کی مشق کرو گے تب اس میں بتا دیتا ہوں اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی جب اس کی مشق کرو گے تب اس دولت کے بارے میں بیتہ لگے گا۔

توکل کا ایک لازی حصہ یہ بھی ہے کہ جو دل میں خیر کا کام آئے اس کو اللہ سے ضرور مانگولیکن پھر اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہو۔ اس کو ''رضا بالقضاء'' کہا جاتا ہے۔ لہذا جب اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ واد بلا کرنے اور شور مجانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر طبعی طور پر فیصلہ دوسرا ہو جانے کی وجہ سے کچھ رنج و ملال ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی ہے آیت پڑھتے رہا کریں:

﴿ اُفَوِ صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اُفَوِ صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اُفَوِ صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اُفَو صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اُفَو صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اُفَو صُ اَمُرِیُ اِلٰی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

﴿ اللهِ اللّٰہ تعالٰی ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللّٰہ تعالٰی ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللّٰہ تعالٰی ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آئین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

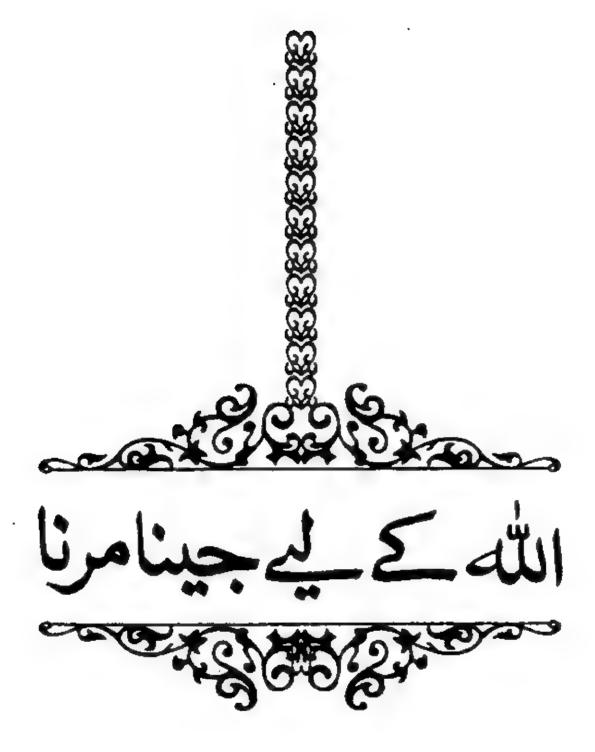

.

•

.

•

#### ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ میں ﴾

موضوع = الله ك لئے جينامرنا بيان = جنس مولانا مفتى محرق على الله ماحب مركف منبط وترتيب = محمنا عم اشرف (فاضل جامعدوار المعلوم كرائي) بابتمام = محمنا عم اشرف بابتمام = محمنا عم اشرف ناشر = بيت المعلوم - ١٠٠ نايمدرو و ، چوك براني اناركل ، لا مور فون :٣٥٢٢٨٣

## ﴿ الله کے لئے جینا مرنا ﴾

#### بعد ازخطبه:

عرص کے طویل کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے اور شاید اس سے قبل اتنا لمبا عرصہ نہ ہوا ہو۔ مختلف سفر اور مختلف اعذار کی وجہ سے حاضری نہ ہوسکی لیکن الحمد اللہ مومن کا کسی بھی حال میں گھاٹا نہیں بشرطیکہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ایمان کامل عطا فرما دیں اور صحیح فکر وعمل عطا فرما کیں۔ انبان جس حال میں ہو اگر اس حال کے مناسب انبان کام کرتا رہے تو یہ سب دین کا حصہ حال میں ہو اگر اس حال کے مناسب انبان کام کرتا رہے تو یہ سب دین کا حصہ ہے۔

یہ ایک عجیب وغریب آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم علی ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا حضور اکرم علی کے دیا ہے ۔ آپ فرما و بیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العامین کے لیے ہے۔ چنانچہ حضور اقدس علی کے قربانی کے وقت ان الفاظ کی ادائیگی کوسنت بنا دیا۔

### اخلاص کی برکت

دراصل اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن کا ہر لمحہ خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو اللہ کے لیے ہونا چاہئے۔ جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو یہ آیت واضح ہی ہے کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہئے۔ اور یہی معنی اخلاص کے بھی میں کہ انسان کی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو جو ہر عبادت کی روح ہے۔ چنا نچہ اگر کسی مختصر سی عبادت میں بھی اخلاص ہوتو اللہ تعالیٰ عبادت کی روح ہے۔ چنا نچہ اگر کسی مختصر سی عبادت میں بھی اخلاص ہوتو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر و تواب کا موجب ہے اور اگر بڑی سے بڑی عبادت میں اخلاص نہ ہوتو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

#### اخلاص کی اہمیت پر ایک واقعہ

قربانی کا معنی عربی زبان میں ہے ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور قرب حاصل ہوتا ہے اخلاص ہے۔ پس اگر کوئی آ دمی چھوٹی سی بھی قربانی کر دے لیکن اس میں اخلاص شامل ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے اور اگر بڑے سے بڑے جانور کی قربانی کی لیکن اس میں اخلاص شامل نہ تھا تو اس

قربانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی جن میں سے ایک کا نام ہابیل تھا اور دوسرے کا قابیل۔ قابیل نے ایک موٹے تازے دنے کی قربانی پیش کی اور ہابیل کو کوئی دنبہ وغیرہ میسر نہیں آیا تو اس زمانے میں اس بات کی بھی اجازت تھی کہ اگر نفلی قربانی ہو اور کوئی جانور میسر نہ ہو تو گندم کے خوشے قربانی کے طور پر دے دیے جا کیں۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو قربانی اللہ تعالی قبول فرما لیتے تھے اس کے لیے آسان سے آگ اتر تی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی اور آگ نہ از نا اس بات کی علامت تھی کہ قربانی قبول نہیں ہے۔ تو ہابیل اور قابیل کی قربانی میں سے ہابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اور دنبہ یونمی پڑا رہ گیا۔ چنا نچہ قرآن تھیم میں ارشاد ہے:

﴿ فَرَّبَا قُرُ بَانًا فَتُقَبِّلَ مِنُ آحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخْرِ ﴾ اللاَخْرِ ﴾ اللاَخْرِ ﴾

''ہائیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگئ اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی''۔

اب قابیل کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے ہابیل سے کہا کہ میں تخفی مار ڈالوں گا۔ قصہ تو طویل ہے لیکن کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں قابیل کی قربانی ریادہ قیمتی ہے اور ہابیل کی قربانی معمولی ہے لیکن اس کے باوجود ہابیل کی قربانی معمولی ہے لیکن اس کے باوجود ہابیل کی معمولی قربانی قبول ہوگئ۔معلوم بیہ ہوا کہ اخلاص بہت اہم چیز ہے۔

### زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو

یاد رکھے! کہ عبادات میں تو اخلاص ضروری ہے جیسا کہ قرآن تھیم نے فرمایا ''اِنَّ صَلَاَتِی وُ نُسُکِی'' لیکن آگے جو عجیب بات ارشاد فرمائی وہ رہے: ﴿ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ﴾ ﴿ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ﴾ ﴿ وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ﴾ ﴿ وَ مَمَاتِی اللّٰهِ کے لیے ہے'۔

یعنی عبادات کے علاوہ تمام کام جو زندگی ہے متعلق ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ چنانچہ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کمانا، ہننا اور بولنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہئے۔ اگرچہ بظاہر یہ تمام کام اپنے نفس کے لیے نظر آ رہ ہیں لیکن اگر انسان چاہے توضیح نبیت کر کے اس کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا سکتا ہے اور جب وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور پھر اس پر اجر وثواب مرتب ہوتا ہے۔

### نفس كاحق

مثلًا انسان بھوک کے تقاضے کی وجہ سے کچھ کھانا چاہتا ہے اب بظاہرتو وہ کھانا ہی ہے اورنفس کے تقاضے کا عمل ہے۔ اب اس وقت ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تصور کرو کہ اللہ تعالی نے میر نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے جبیا کہ حضور علیاتے نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ لِنَفُسِكَ عَلَيُكَ حَقًا ﴾ ﴿ وَإِنَّ لِنَفُسِكَ عَلَيُكَ حَقًا ﴾ \* "" (رواه ابخاری)

اور نفس کا حق ہے ہے کہ اسے مناسب غذا فراہم کی جائے کیونکہ یہ نفس میری ملکیت میں نہیں بلکہ ہے بھی دینے والے کی عطا ہے جو میرے پاس امانت ہے اور اس کو غذا اس نیت سے فراہم کی جائے تا کہ اس میں اللہ کی بندگی کی طاقت بیدا ہو جائے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو بھوک گئی ہو اور کھانا بھی موجود ہولیکن وہ اس کو نہ کھائے اور مسلسل بھوکا رہے اور اس بھوک کے عالم میں بھوک کی وجہ سے وہ مر

#### جائے یاد رکھئے! وہ حرام موت مرا۔

### یہ جان اللہ کی امانت ہے

ای سے بھوک ہڑتال کا تھم معلوم بھی ہوگیا کہ بہت سے لوگ نہ کھانے کا ادادہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو اپنی ملکیت میں سمجھ رکھا ہے، ای وجہ سے وہ اس کے ساتھ جو چاہتے ہیں کر گذرتے ہیں۔ اور لوگوں میں ایک مرض ہیں ہے کہ اگر بھوک ہڑتال کے دوران کوئی شخص مر جائے تو وہ ''شہید اعظم'' کہلاتا ہے کہ اس نے اپنے حقوق کے لئے لڑتے ہوئے جان دے دی اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حرام موت مرا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم یہ تھا کہ ہم نے بینش جو تہمیں امانت کے طور پر دیا ہے تم پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ادشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَنْ ہُمِیں امانت کے طور پر دیا ہے تم پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ادشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَنْ ہُمِیں امانت کے طور پر دیا ہے تم پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ادشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَنْ ہُمِیں امانے کے طور پر دیا ہے تم پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ادشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَنْ ہُمَا الرُّ سُلُ کُلُوا مِنَ الطَّيْنِت وَاعُمَلُوا صَالِحًا ﴾

﴿ وَمَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُلُوا مِنَ الطَّيْنِت وَاعُمَلُوا صَالِحًا ﴾

﴿ وَمَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُلُولُ اللّٰ مِنْ الطَّيْنِت وَاعُمَلُوا صَالِحًا ﴾

﴿ وَمَنْ اللّٰ مُلُولُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُلُولُ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

یہ نفس ہم نے تہمیں اس لیے دیا ہے کہ تم اسے اچھے سے اچھا کھلاؤ اور ساتھ ساتھ اچھے سے اچھا عمل بھی کرو۔ بینفس تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے بھوکا مار دو۔ لہذا بینقس کہ بینفس میری ملکیت ہے غلط ہے۔ جب بھوکا رہنے سے بچٹا ضروری ہوا اور بھوکا رہنا بلاوجہ حرام ہوا تو مطلب بیہ ہوگیا کہ واجب واجب ہے۔ لہذا کھانا کھاتے وقت بینیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فریضے کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں تو بیمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور اس پر اجر و تواب ہوگا۔ نیز بی بھی نیت کر لو کہ جناب رسول اللہ علیہ کے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور معترضین نے اعتراض کر دیا کہ کیسا پنیمبر ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور معترضین نے اعتراض کر دیا کہ کیسا پنیمبر ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور

ہماری طرح بازاروں میں چاتا پھرتا ہے؟ کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ آسان سے کوئی فرشتہ پینیبر بن کر نازل ہوگا جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگ۔ حالانکہ پینیبر انسانوں میں اس لیے بھیجا جاتا ہے تا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ تہہیں میں سے ایک فرد ہے اور جیسی خواہشات تہماری ہیں اس طرح اس کی بھی خواہشات ہیں اور اس لحاظ سے یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کھانا کھانا رسول اللہ علیہ کی سنت ہوا۔

### بسم الله برا صنے كى وجه

پھر کھانا کھاتے وقت ابتداء میں بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ یہ بسم اللہ کا جو عظم ہے اس لیے نہیں کہ بسم اللہ کوئی منتر ہے بلکہ اس طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے ہیں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں۔ یہ کھانا کھانے اس کی عطا ہے اس کا عظم ہے اور اس کے نبی علیا ہے کہ سنت ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔

﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا ﴾

تو یہ کھانا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اسی طرح نیند آنے کے وقت سونے کا عمل بظاہر تو نفس کا تقاضا ہے لیکن اگر یہ نیت کرلی جائے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

﴿ وَإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيُكَ حَقًّا ﴾ "که تمهاری آنکه کا بھی تم پرخق ہے" تو یہ سونا بھی اللہ کیلیے ہو جائے گا۔ یہ جو سرکاری مشین اللہ تعالیٰ نے تہہیں دی ہے یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تہارا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو نہ کسی سروس کی ضرورت ہے اور نہ تیل ڈالنے کی۔ لہذا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آرام بھی دو۔ اسی طرح مزدوری کے ذریعے بظاہر تو مقصد پیے کمانا ہوتا ہے لیکن نیت یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور بیوی بچوں کے جوحقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کب معاش بھی ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا کہ دوسرے فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ طال روزی کمانا ہے۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان ازمشکو ، جلدا صفی ہے اس نیت سے مزدوری اور تجارت وغیرہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک زندگی میں کوئی کام ایسانہیں ہے جس کو صبح نیت کر کے اللہ کے لئے نہ بنایا جا سکے۔

## موت الله کے لیے کیسے ہو؟

اور شان کریم کی آیت میں لفظ "ومساتی" یعنی میری موت بھی اللہ کے لیے کا مطلب بیہ ہے کہ یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا جان دے دے یا پھر اگر جہاد کا موقع نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں بہتر سمجھیں گے مجھے موت عطا فرما دیں گے۔ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں بہتر سمجھیں گے مجھے موت عطا فرما دیں گے۔ اگر چہ موت کی تمنا کرنے ہے منع کیا گیا ہے لیکن اس کی جگہ رسول اللہ علیہ نے یہ وعا تلقین فرما دی:

﴿ اللَّهُ مَّ اَحْيِنِي مَاعَلِمُتَ الْحَيْوةَ خَيْرً اللَّي تَوَفَّنِتِي إِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرً الِي ﴾ عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرً الِي ﴾

"اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے تب تک تو

مجھے زندہ رکھ اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو جائے تو تُو مجھے موت دے دے'۔

( مسلم باب تمنى كراهة الموت جلد الم صفحه ٢٠١١)

پس جب انسان نے اپنی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے حوالے کردی تو جینا بھی اللہ کے لیے ہوا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہوا۔

### مومن كاكسى حال ميں گھاٹانہيں

ایک مرتبہ اس چیز کا ارادہ کر کے مثق کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہرکام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو۔ اگر بیکام کرلیا تو اس سے ہر جائز کام ثواب بن جاتا ہے کیونکہ مومن کا کسی حال میں گھاٹا نہیں اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر اس کوغم لاحق ہو جائے، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور 'اِنّا لِلّٰهِ وَانّا لِلّٰهِ وَاجِعُونَ " پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت پر سرسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر اس کی طرف قرآن تھیم کا بیہ تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت پر سرسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر اس کی طرف قرآن تھیم کا بیہ ارشاد متوجہ ہوتا ہے:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصِّبِرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (الزمر: ١٠)

''صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا''۔ گویا جب اللہ کی خاطر کسی بھی چیز پر صبر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے بہا تواب عطا فرماتے ہیں۔

### سنت نرعمل کرنے والا قریب ہے

میں نے شاید اس سے قبل بیہ واقعہ سنایا ہو کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ایک مشہور اور بڑے لاڑ لے صحابی تھے۔ ان سے حضور اقدس علیہ ابنی دلی باتیں بھی کہہ دیا کرتے تھے اور بھی بھی ڈانٹ بھی دیتے تھے۔

تقریباً 9 ہجری کا داقعہ ہے کہ دینی مصلحت کا تقاضا میہ ہوا کہ ان کو یمن جھیج دیا جائے کیونکہ یمن فتح ہو چکا تھا اور وہاں کسی ایسے حاکم کی ضرورت تھی جو حکومت بھی کرے اورلوگوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دے۔حضور اقدس علیہ کے نگاہ انتخاب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ يريرى \_ چنانج حضور علي في ان سے فرمایا کہتم یمن طلے جاؤ اور ان کو مدیند منورہ سے اس شان کے ساتھ رخصت کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضور علیہ پیدل ان کے گھوڑے کی باگ تھامے انہیں کافی دور تک رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور علیہ کو بذریعہ وحی پیابھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری زندگی اب اس دنیا میں تھوڑی ہی ہے۔ ادھر حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی جلدی واپسی کی کوئی تو قع نہ تھی۔ لہذا حضور اقدس علیات نے جلتے جلتے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ! شاید بیرمیری اور تمہاری آخری ملاقات ہو اور اس کے بعدتم مجھے نہ دیکھ سکو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اتنے جانثار صحابی اب تک نجانے کس طرح ضبط کر رہے تھے لیکن جب سے جملہ سنا کہ اے معاذ! آج کے بعد شایدتم مجھے نه د مکیر سکوتو اندر سے عم و اندوه کا لاوه ایک دم پھوٹ بڑا اور حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آ ہاللہ کی آنکھوں میں بھی آنسوآنے لگے تو

آپ علی اور قرمایا اور فرمایا اور فرمایا ایر چرم مجھ سے جدا ہو رہایا اے معاذ! اگر چرتم مجھ سے جدا ہو رہے ہوئی اور قرمایا اے معاذ! اگر چرتم مجھ سے جدا ہو رہے ہوئیکن یاد رکھو کہ جو محص میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ ہر وقت مجھ سے قریب ہے چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو اور جو محص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے جاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔

#### ایک عجیب واقعه

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ جب آنحضور علی کے روضہ اقدس پر عاضر ہوتے تھے تو عام طور سے روضہ اقدس کی جالی کے سامنے پچھ دور جو ایک ستون ہے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک دن فرمانے گے کہ ایک مرتبہ مجھے یہ خیال ہوا کہ پتا نہیں تمہارے دل کی کیا قساوت ہے کہ سب لوگ تو جالی کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس تک کیا قساوت ہے کہ سب لوگ تو جالی کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس تک پہنی جاتے ہیں اور تم آگے نہیں بڑھ پاتے، پچھے ہی رہتے ہو؟ تو ایبا محسوس ہوا کہ جھے روضہ اقدس میں سے آواز آربی ہو کہ جو شخص ہماری سنت پر عمل پیرا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ ظاہری نظر میں ہم سے کتنے ہی فاصلے پر ہو، اور جو شخص ہماری سنت پر عمل پیرا ہو وہ ہماری سنت پر عمل پیرا نہیں وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ ہمارے روضے کی جالیوں ہماری سنت پر عمل پیرا نہیں وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ ہمارے روضے کی جالیوں سے جمٹا ہوا ہو۔

حاصل کلام ہے کہ ایک مون کا مقصود آنخضرت علیہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ جل اللہ کی رضامندی ہے۔

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا

### محبت کا اصل تقاضہ سے ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو دکھے لیجئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نبی کریم علی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے لیکن موت کے وقت یہ کی غیب ہے کہ کوئی تو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے فوت ہورہا ہے اور کوئی سندھ میں یہ کیفیت ہے کہ کوئی تو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے فوت ہورہا ہے اور کوئی سندھ میں آکر شہید ہو رہا ہے۔ حالانکہ بظاہر محبت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جہاں آپ ایسائی تشریف فرما ہیں انسان وہاں سے بلے ہی نہ لیکن وہ محبت کے اصل تقاضہ تو یہ ہے کہ محبوب سے چھٹے رہو بلکہ اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ محبوب کی رضا کے مطابق کام کرو۔

عشق تتلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں وہ وفا کچھ بھی نہیں

لہذا اگر ایک مومن اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ علیہ کی سنت برعمل بیرا ہے تو وہ اللہ اللہ اللہ علیہ کی سنت برعمل بیرا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کے قریب ہے خواہ وہ بظاہر کتنا ہی دور ہو۔

### الله تعالی مجھی اس طرح بھی نواز دیتے ہیں

حضرت مولانا حاجی امداد الله صاحب مہاجر کی قدی الله سرہ کا ایک واقعہ میں نے اپنے والد ماجد اور اپنے شیخ حضرت عارفی قدی الله اسرارها سے سا ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کے سامنے آکر یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہرسال جج کرتے ہیں تو حسرت ہوتی ہے کہلوگوں کو تو بار بار حاضری ہورہی ہے اور مجھے چونکہ وسائل میسر نہیں اس لیے حاضری کی توفیق نہیں ملتی۔ تو حضرت حاجی صاحب قدی الله سرہ فنے فرمایا یہ بناؤ کہ الله تعالی صرف مکہ اور مدینہ

میں ہی ہیں یا یہاں بھی ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہیں اور تم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہ بہنج پائے تو کیا اللہ تمہیں صرف اس وجہ سے محروم کر دیں گے کہ تمہارے پاس پینے نہیں تھے؟ تم اللہ کے ساتھ الیی برگمانی کرتے ہو؟ یاد رکھو! اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ جب بھی وسائل مہیا ہوں گے تو انشاء اللہ وہاں حاضری دوں گا۔ تو اللہ تعالی تمہیں اس میں سے بھی حصہ عطا فرمائیں گے اور تمہیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ بھی تو نیکی پر نواز ویتے ہیں اور مجھی نیکی کی حسرت پر انعام عطا فرما ویتے ہیں۔

## نیکی کی حسرت برلوہار کا درجہ بروھ گیا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخف نے خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے برئی تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برئی رحمت کا معالمہ فرمایا لیکن وہ درجہ جمھے نصیب نہ ہوا جو میرے پڑوس میں رہنے والے لو ہارکو ملا، کیونکہ اگر چہ وہ لو ہارتھا لیکن جونہی اس کے کان میں "حسی علی الصلوۃ" کی آواز پڑتی تو اگر اس نے ہتھوڑا سر پر بلند کر رکھا ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ لو ہے پر دے مارتا، وہ ہتھوڑا چھھے پھینک دیتا تھا اور نماز کے لیے چلا جاتا تھا اور اپنی بیوی سے یہ کہا کرتا تھا ہم تو دن رات دنیاداری کے کام میں مشغول رہنے ہیں اس لیے ہمیں موقع نہیں ماتا کہ جس طرح یہ اللہ کے بندے ساری رات کھڑے ہوگڑے ہوگڑے ہوگڑ کی جو کرنماز پڑھتے رہتے ہیں اس طرح ہم بھی پڑھتے۔ اگر ہمیں بھی فراغت ہوتی تو ہم بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وقت عبادت کر لیا کرتے۔ تو ہوتی تو ہم بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وقت عبادت کر لیا کرتے۔ تو گوعبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وقت عبادت کر لیا کرتے۔ تو گوعبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وقت عبادت کر لیا کرتے۔ تو جوعبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وقت عبادت کر لیا کہ ہم نے کہتے تیری اسی حسرت پر نواز دیا اور مجھے وہ وہ دیا۔

### ایک بزرگ اور ایک عورت کی خواہش

حضرت تحکیم الامت قدس الله سره نے اپنے ایک وعظ میں ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں برے خزائن سے نوازا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بزرگ بھی سمجھے جاتے تھے۔ آخری عمر میں انہوں نے سوجا کہ مدیند منورہ چلا جاؤں تاکہ وہیں برموت آئے اور جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو۔ چنانچہ وہ بزرگ وہاں جا کرمقیم ہو گئے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں جنت ا ابقیع میں ذن کر دیا گیا اور بظاہر ان کی آرزو بوری ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ کے مدفن کو کھودنے کی ضرورت کسی وجہ سے پیش آگئی، چنانجہ جب اسے کھود کر دیکھا تو وہ بزرگ وہاں سے غائب تھے اور ان کی جگہ ایک بورپین عورت یر می ہوئی تھی۔ لوگ برے جیران و پریٹان ہوئے اور بی خبر سن کر بہت بروا مجمع اے دیکھنے کے لیے آگیا۔ اس مجمع میں شامل لوگوں نے دیکھا تو اس میں ایک مخص کچھ عرصہ فرانس میں رہ کر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کو بہجانتا ہوں۔ بیرتو پیرس میں تھی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس جگہ ان بزرگ کو دنن کیا تھا، یہ عورت یہاں کیے آگئی؟ پھر اس قصے کی تحقیق کی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی بیوی ہے اس بارے میں یو چھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں یہاں وفن ہونے کی فضیلت سے محروم رکھا؟ تو انہوں نے کہا ویسے تو وہ بزرگ آدمی تھے البتہ ان میں ایک سے بات تھی کہ بھی مجھی کہا کرتے تھے کہ اسلام میں ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن عسل جنابت کی یابندی بوی کشن ہے، جب کہ عیسائی ندہب میں ہیہ بات اچھی ہے کہ اس میں عسل جنابت فرض نہیں اور اس عورت کے متعلق اس شخص نے بتایا کہ اس عورت کی

منلمان ہونے کے بعد بیخواہش تھی کہ کاش! میں کسی طرح مدینہ منورہ جا کر مروں اور جنت ابقیع میرا مدفن ہو، تو اللہ تعالی نے دفن کے بعد بھی اس عورت کی حسرت کواس طرح بورا کیا کہ اس کواندر ہی اندر جنت ابقیع منتقل فرما دیا۔

لہٰذا نیک کام کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو کام بن نہ پڑے تو کم از کم دل میں بیہ ہمت رکھو کہ اگر وسائل میسر آتے تو میں بیہ کام کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں نوازنے میں کوئی کی نہیں۔

کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

#### روزانه كالمعمول

میرے حضرت ڈاکٹر عبدائی عارفی فر مایا کرتے تھے کہ جب تم نماز فجر پڑھ چکو تو ایک مرتبہ دل سے نیت کرو کہ آج میں جو کام بھی کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا۔ اس کے بعد جب اپنی ڈیوٹی پرجانے کے لیے گھر سے نکلنے لگو تو یہ نیت کرلو کہ میں اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے خود بخود دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا اس کے عائد کیے ہوئے احکام کے مطابق کروں گا۔ پھر وہ شخص رشوت، جمون، فریب، دھوکے دہی وغیرہ چیزوں کے ارتکاب میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر جب گھر واپس آجاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کرلو کہ میں اپنے گھر والوں سے گفتگو، بنیا بولنا اللہ کے حکم کی وجہ سے کروں گا۔ پھر رات کے وقت اس والوں سے گفتگو، بنیا بولنا اللہ کے حکم کی وجہ سے کروں گا۔ پھر رات کے وقت اس بات کا جائزہ لو کہ میں اپنی نیت کے مطابق کام میں مشغول رہا یا نہیں۔ جتنے کام بیت کے مطابق نہ ہو سے کیا ہونے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو نیت کے مطابق نہ ہو سے کہ سے مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے مطابق نہ ہو سے کی سے سے مطابق نہ ہو سے کی سے مطابق نہ ہو سے کیا ہو کہ میں اپنی بیت کے مطابق نہ ہو سے کی مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے مطابق نہ ہو سے کیا ہو کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو نیت کے مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے کیا ہو کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو نیت کے مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے کیا ہو کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو نیت کے مطابق نہ ہو سے کیا ہو سے کیا ہو کیا

اس پر استغفار کرو۔ اس استغفار و توبہ کی برکت سے ایک درجہ بلند ہو جاؤ گے اور الله تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی اور توبہ الله تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔

بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

بيراييخ روزانه كامعمول بنالو اورضبح كو المهركر بيرآيت پرهولو:

﴿ إِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِى وَ مَدَّدِياى وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ الْعَلَمِينَ ﴾

اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاء اللہ رفتہ رفتہ بہکنے کے مواقع ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے جو شخص اس کے راستے پر چلنا شروع کرے تو وہ گرتا پڑتا منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کا ہاتھ بکڑ کر اسے اپنے راستے پر لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (العنكبوت: ١٩)

حفرت تفانویؒ فرماتے ہیں کہ بچہ جب چانا شروع کرتا ہے تو ایک دم ہی چانا شروع نہیں کر دیتا بلکہ گرتے پڑتے چانا ہے تو سامنے سے مال باپ اسے بلاتے ہیں، جب وہ چلتے گرنے لگتا ہے تو مال باپ اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیتے ہیں، جب وہ چلتے گرنے لگتا ہے تو مال باپ اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیتے ہیں اور اسے گرنے نہیں دیتے، تو پھر ارحم الراحمین اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟

#### الله تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی رضا کی خاطر جینے اور مرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.



•

.

#### ﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بي ﴾

# ﴿ توبه اور اس کی شرائط ﴾

بعد ازخطیه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (آيت نمبر ٨ پ ٢٨ سورة التحريم)

بزرگان محترم اور برادران عزيز: السلام عليكم و رحمة الله وبركاند

جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہے بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اس ماہانہ اجتماع کا بنیادی مقصد کوئی رسی تقریر، وعظ، یادرس نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصل مقصد اپنی اصلاح کی فکر اور آخرت کی تیاری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر لیے اور ہر منٹ قبر کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو لمحہ بھی گذرتا ہے وہ ہمیں موت سے قبر سے اور آخرت سے قریب کرتا ہے۔

حضرت مجذوبٌ فرماتے ہیں:

لخظہ لخظہ لمحہ دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم جس طرح برف کی ایک سل گری میں رکھ دی جائے تو وہ ہر لیمے پھلتی جائے گی یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری سل ختم ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر خض کا حال یہ ہے کہ وہ ہر لیمے، ہر لیمظے، اور ہر منٹ اپنی زندگی سے دور اور موت و قبر سے قریب ہو رہا ہے۔ لہذا یہ فکر کرنی چاہئے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور ان کے لیے ہم کتی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اگر ان پیش آنے والے حالات کے لیے تیاری نہیں کر رہے تو کیا کرنا چاہئے؟ اور اس معاطے میں ہماری اس مجلس میں نہ تو کوئی ناصح ہے اور نہ ہی کوئی شاگرہ، ہم تو کی جائے؟ ہماری اس مجلس میں نہ تو کوئی ناصح ہے اور نہ ہی کوئی شاگرہ، ہم تو کیاں یہ یہاں یہ سوچنے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟

### طلب صادق کی برکت

جب یہ بات مقصد تظہری کہ یہ بات کی فرد واحد کے ساتھ فاص نہیں بلکہ ہم سب ایک ہی کشی کے سوار اور ایک ہی منزل کے رہرہ ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی سنت ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے دین کی فاطر اپنے گھر سے چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طلب کی برکت سے اس مجلس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیتے ہیں۔ کوئی استاد ہو، پیر ہو، شخ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے مرتبہ کی وجہ سے کوئی کسی کو پچھ نہیں دے سکتا۔ وینے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، ہاں جب اللہ جل شانہ کسی پر اپنا کرم فرمانا چاہیں تو کسی بھی شخص کو اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا اگر طلب صادق اور تجی ہو اور واقعتہ اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہوتو جو آدمی بات کرتا طلب صادق اور تجی ہو اور واقعتہ اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہوتو جو آدمی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور اس کے دل پر وہی بات جاری فرما دیتے ہیں جو

اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی، یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ اس میں کہنے والے کا کمال ہے اور نہ سننے والے کا، بلکہ یہ تو دینے والے کی دین ہے اور مالک حقیقی کی عطا ہے وہ اپنے نصل و کرم سے کہنے والے کے قلب میں وہ بات ڈال دیتے ہیں اور زبان پر جاری فرما دیتے ہیں کہ جو کہنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والے کے حق میں بھی اور سننے والے کے حق میں بھی۔

#### اصلاح کا پہلا قدم توبہ ہے

جب ہماری مجلس اور ہمارے اجتماع کا اصل مقصد اپنی اصلاح اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا قدم اور اس منزل تک لے جانے والی سب سے پہلی سیڑھی جو ہزرگان دین نے بیان کی ہے وہ ہے تو بد۔ جب کوئی طالب اصلاح کی مصلح ہزرگ کے پاس جاتا ہے اور بیعت کی درخواست کرتا ہے یا اس سے اصابی تعلق قائم کرتا ہے تو سب سے پہلاسبق اور سب سے پہلا درس جو نی اکرم سرور دو عالم عیالت کے زمانے سے آج تک دیا جا رہا ہے وہ یہ ہو کہ انسان توبہ کرے، اپنی بچھلی زندگی میں کیے ہوئے غلط اعمال جا ہے وہ گناہ ہوں، انسان توبہ کرے، اپنی بچھلی زندگی میں کیے ہوئے غلط اعمال جا ہو وہ گناہ ہوں، معصمتیں ہوں، خلاف سنت امور ہوں یا مکروہات ومتکرات ہوں سب سے توبہ کرے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر آخرت کا ارادہ لے کر چلے، اس کا سب سے پہلاسبق توبہ ہے۔

### توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

اب انسان کا سب سے بہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی اور اس میں کیے ہوئے غلط اعمال سے توبہ کرے اور سندہ ان گناہوں سے بیخے کا عزم

كرے كه ميں حتى الامكان ان كناہوں سے بچوں گا۔

توبہ و استغفار اصلاحی نصاب کا سب سے پہلا سبق ہے اور اللہ جل شانہ کوتوبہ اتنی پسند ہے کہ حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد وارد ہے:

﴿ کلکم خطّاء ون و خیر الخطائین التوابون ﴾

(رواہ التر ندی و ابن ماجہ و الحاکم)

''کہ تم میں سے ہر شخص خطاکار ہے۔ لیکن خطا کاروں میں

سب سے بہتر لوگ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں''۔

#### شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے انسان کا امتحان اور آزمائش کی جائے۔ شیطان، انسان کو قدم قدم پر گناہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کا شوق اور اس کا داعیہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ شیخ شام گناہوں کو دلفریب اور دکش بنا کر پیش کر کے گناہوں پرآمادہ کیا جائے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو کہا تھا کہ میں ان کے آگے ہے بھی آوں گا اور بائیں سے بھی آوں گا اور بائیں سے بھی، یعنی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو کہا تھا کہ میں ان کے آگے ہے بھی قون گا اور بائیں سے بھی، یعنی خیاروں طرف سے انسان پر حملہ آور ہوں گا تاکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے حب کی نافرمانی کرے۔

شیطان کو بیدا کرنے کا مقصد ہی انسان کی آزمائش ہے کہ آیا وہ شیطان کی بات مانتا ہے یا اینے خالق و مالک کی، شیطان گویا ایک زہر ہے جو تخلیق کیا گیا

لیکن اللہ جل شانہ کی حکمتِ کاملہ سے بعید ہے کہ وہ زہر پیدا فرما دیں اور تریاق پیدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے جہاں زہر پیدا فرمایا وہیں تریاق کا بندوبست بھی فرما دیا۔

#### زہر اور تریاق کا ایک عجیب واقعہ

مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ کے ایک پہاڑی علاقے میں كار يرسوار جا رہا تھا، راستے ميں نماز كے ليے ركنا ہوا، جنگل تھا اور ياہر بہت خوبصورت سبزہ زار تھے، جب کار سے ازے تو مجھے قریب میں ایک بہت خوبصورت بودا نظر آیا جس کے ہے بہت خوبصورت تھے، بے ساختہ میرا دل جاہا کہ اس سے کو پکڑ کر کونپلول سے توڑ لول اور اس کو دیکھوں کہ بیر کیما ہے؟ جب میں اس کی طرف برصنے لگا تو میرے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ ہر گز اس کو ہاتھ نہ لگائے گا! میں نے وجہ یوچھی تو کہنے لگے کہ بیہ بردا زہر بلا بودا ہے اور اگر انسان اس بودے کو چھولے تو اس کے جسم میں زہر ایسے سرایت کرتا ہے جیسا کہ بچھونے کاٹ لیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور حسین ہے اور انسان کو اپنی طرف دعوت دینے والا ہے، لیکن اندر سے اتنا ظالم؟۔ اس طرح دنیا میں جتنی بھی ولفریبیاں ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے تصویر بنا دی کہ و یکھنے میں تو بڑی حسین لیکن چکھ لو یا چھولو تو زہر ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے كہا كہ يہ تو برا خطرناك بودا ہے، آپ نے مجھے تو بتا ديا اس ليے ميں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گالیکن بہت سے لوگ وہ بھی تو ہیں کہ جنہوں نے اگر انجانے میں اس کو چھولیا تو ان کے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ اس پر انہوں نے کہا جی ہاں یہ خطرناک تو ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس جس جگہ یہ یودا ہوتا ہے اس

جگہ ایک اور جھوٹا سا پودا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس خطرناک پودے کو چھولے اور زہر اس کے جسم میں بھیل جائے تو وہ اس جھوٹے پودے کو ہاتھ لگا لے تو وہ بھلا چنگا ہو جائے گا، لیعنی اوپر والا پودا زہر اور نیچے والا تریاق ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی حکمت کاملہ ہے کہ جہال زہر بیدا فرمایا وہیں تریاق بھی بیدا فرما دیا۔

### توبہ گناہ کا تریاق ہے

ای طرح میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر شیطان کو پیدا کیا تو ممکن نہیں تھا کہ تریاق پیدا نہ فرماتے۔ چنا نچہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا تریاق یہ ہے کہ یوں کہہ لو "استغفر اللہ رہی من کل ذنب و اتوب البه" اور یہ ایسا تریاق ہے جو ہر وقت، ہر انسان کے پاس، ہر جگہ بغیر کسی ادنی محنت ہوتی تکلیف کے میسر ہے۔ ایک تریاق تو وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کر نے میں محنت ہوتی ہے اور اس کو لانے کے لیے پیمے خرج کرنے کرنے بڑے بیں، اگر خدانخواستہ کسی کو سب سانپ یا بچھو کا نے اور معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز اس کا علاج ہے تو سب سانپ یا بچھو کا نے اور معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز اس کا علاج ہے تو سب سے پہلے تو وہ پییوں کی فکر کرے گا اور پھر یہ کہ وہ کون سی دوکان سے ملے گی، وہ مثل مشہور ہے:

تاتریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده شود

اور دنیا کا تریاق بھی ہر آدمی کے پاس موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی ہ ِ دوکان میں دستیاب ہوتا ہور نہ ہی ہ ِ دوکان میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تریاق دے دیا ہے جو ہر ، فت ہمارے پاس موجود ہے اس کو حاصل کرنے میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی

بیے خرج کرنے کی ضرورت ہے، صرف دھیان کرنے کی بات ہے کہ جب تہہیں شیطان ڈس لے اور اس کا زہرتمہارے جسم میں پھیل جائے تو اس کا ترباق موجود ہے کہ فوراً کہو کہ اے انڈ میں آپ سے آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔

### توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں

یہ ایسا تریاق ہے کہ جب کوئی اس کو استعال کر لے تو اس کے بارے میں صدیث میں آیا ہے کہ

جب بیرتریاق استعال کرلے تو اگر بڑے سے بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی مصیت سرزد ہو جائے اور انسان کہہ لے کہ اے اللہ مجھ سے بیغلطی ہوگئ میں آپ کے سامنے پشیمان وشرمسار ہوں اور آئندہ اس سے بیخے کی کوشش کروں گا تو بیہ کہتے ہی وہ گناہ ایسے محو ہو جاتا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تہمیں معاف کر دیا گیا بلکہ تہمارے نامہ اعمال سے بھی اس کومٹا دیا جائے گا اور وہ آخرت میں بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اس مالک کی رحتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ ایک آ دی ستر سال تک گناہوں میں مبتلا رہا، معصیتیں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا اور ہر طرح کے گناہ اس سے سرزد ہوتے رہے لیکن اللہ نے آخر میں تو نیق رہا اور ہر طرح کے گناہ اس سے سرزد ہوتے رہے لیکن اللہ نے آخر میں تو نیق دے دی تو شرمندگی ہوئی، ندامت کے آنو بہ اور صدق دل سے اللہ کے حضور تو ہی تو ستر سال کا کیا دھرا ایک لیے میں مٹ گیا اور ایسا ہوگیا جیسا کہ آج ہی ماں کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے۔

### ولى الله بنتا كوئى مشكل كام نهيس

ہمارے حضرت مکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بجھتے ہیں کہ ولی اللہ بنتا بہت مشکل کام ہے۔ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور نجانے کیا بچھ کرنا پڑتا ہے لیکن بچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس وقت یہاں بیٹھے بیٹھے ولی اللہ بن سکتے ہو، اور وہ اس طرح کہ اپی سابق زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ان سے صدق دل کے ساتھ تو بہ کرلو! جب تو بہ کرلو گے تو اس وقت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور نامہ اعمال دھل جائے گا۔ اب تم ایسے ہو جسے کہ نی زندگی حاصل ہوتی ہے، تہمارے دامن پر گناہ کے کسی داغ کا نشان باتی نہیں رہا اس طرح تم ولی اللہ بن گئے۔

اگر کوئی ولی اللہ بنتا جاہے تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پچیلی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اس لیے سب سے پہلا کام توبہ کرنا ہے۔

### اخلاص کی تا ثیر

ہمارے ایک بزرگ حضرت بابا صاحب کے نام سے مشہور تھے، حضرت طیم الامت سے مجاز بیعت تھے، اپنے وقت کے مجذوب تھے اور عجیب حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جو ان کے پاس چلا گیا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راستے پرلگا لیتے تھے۔ ایک دن میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی کالج کا ایک نوجوان طالب علم حضرت کی خدمت میں اپنی ماں کے کہنے پر تعویذ لینے کی غرض سے حاضر ہوا، بر پر ٹو پی نہ پاؤں میں جوتا، دین کا تصور نہ نماز کی فکر، خیر حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے سیعت کے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کے کیا کیا کیا کہ کے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے اس کوتعویذ لکھ کر دیے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت کے دیا۔ جب وہ جانے کے دیا۔ جب وہ جانے کے دیا۔ جب وہ جانے کیا کے دیا۔ جب وہ جانے کیا کیا کیا کے دیا۔ جب دو جانے کے دیا۔ جب دو جب دو جانے کیا کیا کیا کے دیا۔ جب دو دیا۔ جب دو جب دو

بین! ذرا بات سنن! تو اس نے کہا جی فرمائے! آپ نے فرمایا کہ لوگ سجھتے ہیں کہ وین اور اس بیمل کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ یہ تو پھے بھی مشکل نہیں، بس ایک بات بتاتا ہوں اس بیمل کر لیا کرو اور وہ یہ کہ رات کوسونے سے پانچ منٹ پہلے توبہ کر لیا کہ و کہ یااللہ! دن بھر میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں ہیں ان پر ناہم و شرمسار ہوں مجھ معاف کر دے! یہ ایک بات اس طالب علم کے ذہن میں ڈال دی۔ جب کوئی بات اظام اور اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے کہی جائے تو اللہ تعالی اس میں ہوئی اور پرواہ ہی نعالی اس میں ہوئی اور پرواہ ہی خوان ہے دین کی ہوش اور پرواہ ہی نہیں تھی، کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اس کی کایا ہی بلٹ دی، پھر اس نے مستقل طور پر حضرت کی خدمت میں آنا جانا شروع کر دیا اور گناہ گار سے پر ہیز گار بن گیا۔ غرض اللہ جارک و تعالی نے تو بہ ایک ایس چیز رکھی ہے کہ جو کوئی بھی صدق میں دل سے تو بہ کر لے تو یہ اس کے لئے بڑا زبردست تریاق ہے اور انسانی قلب کو بدل دیے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوتو بہ کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

### نى اكرم عليك كالمعمول

 خلاصہ یہ کہ اصلاح کی طرف سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ ایک مرتبہ سے دل سے عاجز ہوکر اللہ کے حضور توبہ کرلو! جس سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ پچپلی زندگی کی غلطیوں اور کوتا ہوں کی معافی ہو جائے گی اور اب تک کا سارا معاملہ صاف اور بے باق ہو جائے گا۔

### توبہ کی بہلی شرط

البتہ تو بہ کے قبول ہونے کی تین شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس عمل سے تو بہ کی جا رہی ہے اس پر ندامت ہو، ندامت تو بہ کا جزو اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسما التوبة الندم کہ تو بہ نام ہے ندامت کا، اس کے بغیر تو بہ ہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ ندامت وہاں ہوگی جہاں آدمی غلطی کوغلطی، اور گناہ کو گناہ سمجھ۔ آگر آدمی گناہ کو گناہ اور غلطی کوغلطی ہی نہیں سمجھتا تو ندامت کس چیز کی ہوگی؟ البذا اگر آدمی گناہ کو گناہ اور غلطی کوغلطی ہی نہیں سمجھتا تو ندامت کس چیز کی ہوگی؟ البذا سب سے پہلا کام ہے ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ آج کل کے لوگ گناہ کو گناہ اور اس پر بجائے ندامت کے اظہار کے، تاویلات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ اس سے بحث و مباحثہ کرنے پر تیار ہو اور اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ اس سے بحث و مباحثہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جو کہ سب سے بڑی بیاری ہے، کیونکہ بحث مباحثہ کی وجہ سے اس گناہ جاتے ہیں جو کہ سب سے بڑی بیاری ہے، کیونکہ بحث مباحثہ کی وجہ سے اس گناہ جاتے ہیں جو کہ سب سے بڑی بیاری ہے، کیونکہ بحث مباحثہ کی وجہ سے اس گناہ

پرندامت نہیں، جب ندامت نہیں تو توبہ نہیں اور جب توبہ نہیں تو معافی کہاں ہے ،و؟ اس لیے اس طرزعمل سے ہمیشہ پر ہیز کرو کہ جس چیز کو علائے امت حرام اور ناجائز کہہ رہے ہیں، اگر اس کو برت بھی رہے ہوتو کم از کم گناہ تو سمجھو! جس کی برکت سے بھی نہ بھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے ہی دیں گے۔لیکن اگر بہ طرز اختیار کیا کہ مولوی تو حلال کو حرام کہتے ہی رہتے ہیں لہذا ان کی بات نہ مانو! تو یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے اور اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان گناہ کو گناہ کرے اور اس پر نادم ہو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی گناہ کرے اور اس پر سینہ زوری کرے۔ تو تو بہ کا سب سے پہلا جزو ندامت ہے۔

### توبه کی دوسری شرط

توبہ کی دوسری شرط سے کہ جس عمل سے توبہ کر رہا ہے اس عمل کو فوراً ترک کر دے۔ بیر نہ ہو کہ زبان سے تو توبہ کر رہا ہے مگر اس وقت بھی اس گناہ میں مبتلا ہے جس سے توبہ کر رہا ہے۔ لہذا اس گناہ کو فوراً ترک کر دے۔

### توبه کی تیسری شرط

توبہ کا تیسرا جزویہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم و ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ان تین چیزوں کے پائے جانے سے توبہ کمل ہو جائے گی اور سارے گناہ انشاء اللہ معاف ہو جائیں گے اور نامتہ اعمال صاف ہو جائے گا۔ جہاں تک پہلی دو چیزوں کا تعلق ہے یعنی ندامت اورفوری طور پر ترک کر دینا، یہ تو اکثر و بیشتر ایک مسلمان کو حاصل ہو ہی جاتی ہیں۔ جب تک این کی توفیق اس کو ہو ایک مسلمان کے دل میں ایمان کی چنگاری باقی ہے تب تک ان کی توفیق اس کو ہو

جائے گی۔ لیکن تیسری بات لینی آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس میں شبہ ہوتا ہے کہ بیتہ نہیں ارادہ پختہ ہوا کہ نہیں اور توبہ کامل ہوئی کہ نہیں۔

### بختہ ارادے کے بارے میں شبہ کا تھم

ایک مرتبہ میں حضرت بابا صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بہی بات عرض کی کہ حضرت! توبہ کی جو ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کے تین امور میں بات میں شبہ رہتا ہے جس کی میں سے پہلے دو تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن تیسری بات میں شبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے توبہ کامل نہیں رہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے دل میں بیدادادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا تو ارادہ پختہ ہوگیا اور بیہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں اس پر قائم بھی رہ سکوں گا یا نہیں تو بی توب کے منافی نہیں، اپنی طرف سے ارادہ کی پختگی ضروری ہے۔ یہی بات حضرت علیم الامت قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں لکھی ہے کہ عزم کے لیے علم غیب کا حکم تو نہیں دیا گیا کہ تہمیں اس بات کا علم ہونا چا ہے کہ آئندہ اس کو کرو گے یا نہیں۔ تم کو تو صرف عزم کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لو! اور بیہ بات کہ تم اس پر قائم بھی رہ سکو گے یا نہیں تو اس طرف سے پختہ ارادہ کر لو! اور بیہ بات کہ تم اس پر قائم بھی رہ سکو گے یا نہیں تو اس کا آسان علاج بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس پر پختگی کی دعا ما نگ لو۔

#### توبه كرنے كا طريقه

حضرت علیم الامت قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک مرتبہ الله تعالیٰ کے حضور سیچ دل سے، گر گرا کر، رو رو کر اور خشوع وخضوع سے تو بہ کرلی تو اس کے حضور بیچے دل سے، گر گرا کر، رو رو کر اور خشوع وخضوع سے تو بہ کرلی تو اس کے بعد اپنی پچھلی زندگی میں کیے ہوئے گنام ں کو بھول جاؤ! اس لیے کہ الله

تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ البذا اس وعدہ پر شک کرنا بھی برا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا اور تم ابھی تک شک ہی کر رہے ہو۔ اب آگے کی فکر کر کے اپنی زندگی کوسنوارو۔ البتہ صرف ایک بات ہے کہ توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور جن کی تلافی ممکن نہیں۔ البتہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے تو ان کی تلافی کرنا ہوگی اور اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔مثلاً کسی کی نمازیں یا روزے رہ گئے ہیں یا زکوۃ ادانہیں کی یا جج نہیں کیا تو چونکہ ان کی تلافی ممکن ہے اس لیے ان کی تلافی قضا کے ذریعے کرنا ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ اس طرح کہ یا تو حق والوں سے اینے حقوق معاف کرا لو اور یا پھر ان کے حقوق اداکرو۔ بیتو ہے اجمالی توبہ، اور اس کی جھیل اس طرح سے ہوگی کہ جن جن باتوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کی فکر کرو۔مثلاً کسی کی نمازیں رہ گئیں ہیں اور وہ قضاء عمری کرنا جا ہتا ہے تو اس کا حساب کرکے ایک کا بی میں لکھ لے اور ہر روز فرض نماز کے بعد وہی نماز ایک ایک کر کے لوٹانا شروع کر دے اور عشاء میں وتر کی بھی قضا کرے، اور کابی میں بوں لکھ لے کہ میں نے اپنی نمازوں کی قضا فلاں تاریخ سے شروع کی اور اب تک اتنی نمازیں قضا کر چکا ہوں، یہاں تک کہ جتنے عرصے کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اور اگر تم نمازیں پوری نہ کر سکوتو وصیت کر دو کہ میرے تركه میں سے اتن نمازوں كا فديہ اداكر دياجائے۔ ايسے ہى روزوں كا بھى حساب كر

اور انھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی فکر کرو! مثلاً کسی سے قرض لے رکھا ہے تو وہ ادا کر دیا رکھا ہے تو وہ ادا کر

دو! اور اگر دوسرے حقوق ہیں مثلاً کسی کو جسمانی یا نفسیاتی یا ذہنی تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لو! اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سب تعلق والوں کو ایک خط کھو کہ آپ سے میرا اسنے دنوں سے تعلق ہے، نجانے میں نے آپ کے کون کون سے حقوق ضائع کے ہیں میں آپ سے للہ فی اللہ معافی مانگنا ہوں کہ میں نے آپ کے جوحقوق ضائع کے ہیں میں آپ سے للہ فی اللہ معافی مانگنا ہوں کہ میں نے آپ کے جوحقوق ضائع کے ہیں مجھے معاف فرما دیجئے۔

ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک بڑا اچھا جملہ تھا کہ جب دو آدمی مل کر رخصت ہوتے تو کہتے تھے کہ'' بھئی! کہا سنا معاف کر دینا'' تو اس سے سارا معاملہ صاف ہو جاتا تھا۔

### توبه کی دونشمیں

حفرت عيم الامت نے قصد السبيل ميں المحا ہے كہ ايك توب اجمالی ہوتی ہے اور ايك تفصيلی ہوتی ہے۔ اجمالی توب تو يہ ہے كہ دو ركعت صلوۃ التوب كے نام سے پڑھ لو اور اپنی پچپلی زندگی كے سارے گناہوں كو معاف كرا لو! حضور اقد س علیہ اللہ سے اس طرح مغفرت طلب كيا كرتے تھے كہ اے اللہ! ميں ان چیزوں سے بھی توبہ كرتا ہوں جو مجھے معلوم ہیں اور ان سے بھی جو مجھے معلوم نہیں۔ یہ تو ہے اجمالی توبہ جس سے انشاء اللہ اكثر و بیشتر حساب تو صاف ہو جائے گا۔ اس كے بعد اب ديھوكہ كوئی چیز تلافی كی باقی تو نہیں ہے اگر ہے تو اس كی تلافی كر دو۔ یہ آخرت كی طرف چلے اور اپنی اصلاح كرنے كا پہلا فدم ہے۔ انسان اس پرعمل كر لے اور كم از كم اپنی پچپلی عمر كا حساب ہی صاف كر لے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں كہ يہ عمل ہر روز كرنا چا ہے جیسا كہ حضرت بابا صاحب نے فرمایا كہ بھئ! پہھ جھئ تو مشكل نہیں بس رات كوسونے سے بہلے حساب صاف كر ليا كرو!

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی عارفی قدس الله سرہ فرمایا کرتے ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو،
توبہ استغفار کر لو اور سو باؤ اگر موت آگئی تو انشاء الله سید ہے جنت ہیں جاؤ گے۔
عربی زبان میں توبہ کے معنی ہیں اوٹنا تو مطلب بیہ ہوا کہ جب آ دمی توبہ
کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے راستے سے کہیں دور نکل گیا تھا اب توبہ کے
ذریعے لوٹ آیا ہے۔ اور صراط متنقیم کی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کے اندر
استقامت کا مادہ پیدا کرتا ہے اور پھر وہ سیدھے راستے پر آسانی سے چلنا رہتا

یہ ایک نسخہ ہے جو کہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ہے۔ جب اس کو استعال کر لیس تو پھر روزانہ اس کی تجدید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بہ کی اور ہم سب کو سجھنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور ہم سب کو سجھنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور ہم سب کو سجھنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

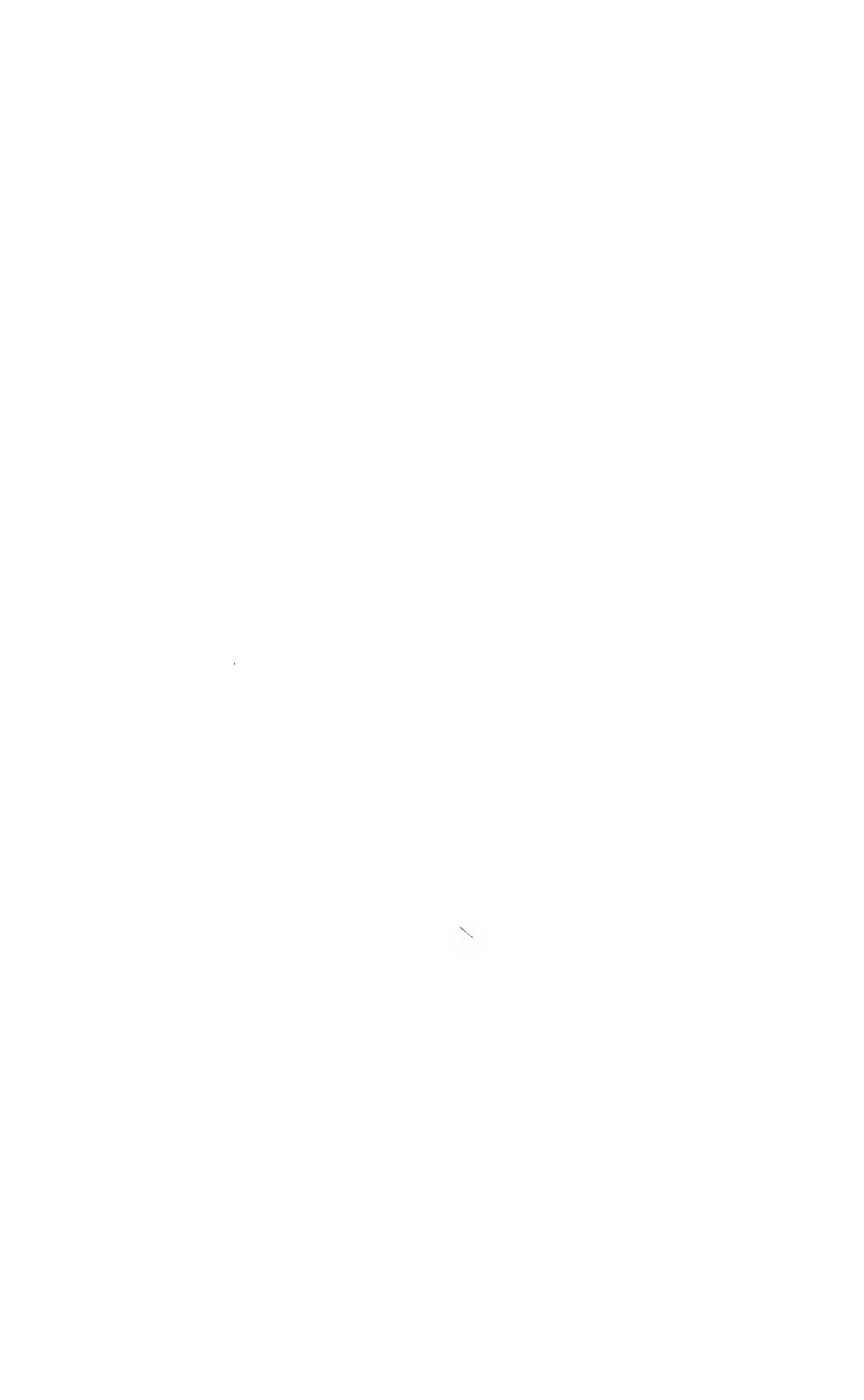

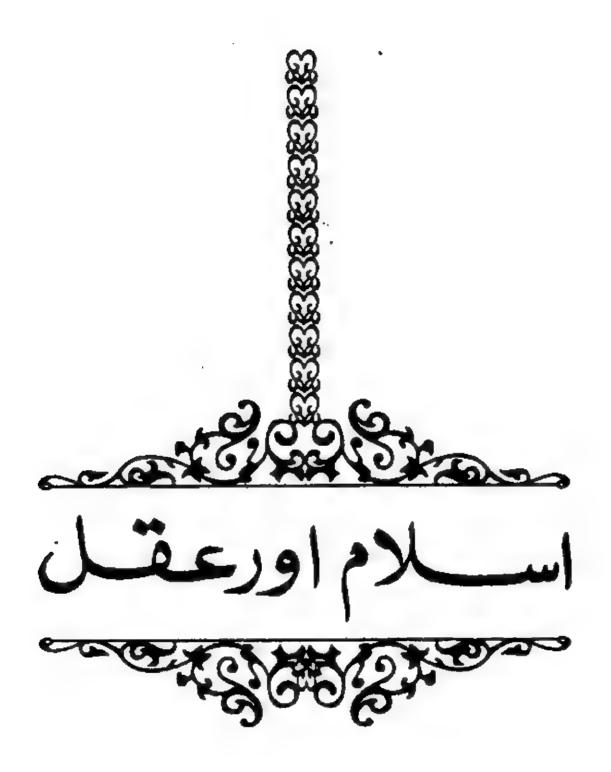

.

.

#### ﴿ جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بي ﴾

# ﴿اسلام اورعقل﴾

#### حاضرین گرامی:

میرے لئے اس اکیڈی کے مختلف تربیتی کورسوں میں حاضری کا پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو تربیتی کورس منعقد ہوتے رہے ہیں ان میں بھی حسب فرمائش گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس مرتبہ بھی مجھ سے بیفرمائش کی گئی کہ میں اسلامائزیشن آف لاز کے سلسلے میں آپ حضرات سے پچھ گفتگو کروں، اور اتفاق کی بات بیہ ہے کہ اسلامائزیشن آف لاز کا موضوع بڑا طویل اور ہمہ گیر ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں اسلامائزیشن آف لاز کے صرف ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا جا ہتا ہوں۔

## اسلامائزیش برطعنه زنی

جب بہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہمارا قانون، ہماری معیشت، سیاست یا ہماری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے سانچ میں ڈھلنا جا ہے تو خیال بہ بیدا ہوتا ہے

كه آخر اس كى دليل كيا ہے؟ اس خيال كے پيدا ہونے كى وجہ بيہ ہے كه آج جم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں سیکولر تصورات ونیا کے ول و دماغ پر جھائے ہوئے ہیں اور یہ بات حقیقت مسلمہ کے طور پر تقریباً ساری ونیا میں مان لی گئی ہے کہ کسی ریاست کے چلانے کا بہترین سٹم سیکورسٹم ہے اور اسی سیکولر ازم کے دائرہ میں رہتے ہوئے ریاست کو کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے ایسے ماحول میں جہال دنیا کی بیشتر ریاستیں بردی سے لے کر چھوٹی تک نہ صرف سیکولر ہونیکا دعویٰ کرتی ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتی ہیں اس قتم کے معاشرے میں یہ آواز بلند کرنا کہ ہمیں اینے ملک اینے قانون اور اپنی معیشت و سیاست غرضیکہ زندگی کے ہرشعے کو اسلامائز کرنا جاہئے جس کے معنی بالفاظ دیگر سے لئے جاتے ہیں کہ معاشرے کو چودہ سوسال برانے اصولوں کے ماتحت چلانا جا ہے تو بیہ آواز آج کی اس دنیا میں اجنبی اور اجلیمی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نوازا جاتا ہے فنڈامینٹل ازم یعنی بنیاد پرستی کی اصطلاح ان لوگوں کی طرف سے ایک گالی بنا کر دنیا میں مشہور کر دی گئی ہے فنڈ امینٹل ازم کا معنی یمی ہے کہ ریاست کا نظام دین و اسلام کے تابع ہونا جا ہے حالائکہ اگر اس لفظ کے اصل معنی برغور کیا جائے تو یہ کوئی برا لفظ نہیں تھا فنڈ امینظلسف کے معنی ہیں کہ جو بنیادی اصولوں کو اختیار کرنے والا ہولیکن اس لفظ کو گانی بنا کرمشہور کر ویا گیا۔

# اینی زندگی کو اسلاما تزکیوں کریں؟

ہم اپنی زندگی کو آخر کیوں اسلامائز کریں اور ہم اپنے قوانین کو اسلام کے سانچ میں کیوں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ دین کی تعلیمات چودہ سوسال پرانی ہیں۔

### ہمارے باس عقل اور تجربہ موجود ہے

اس موقع پر میں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سکولر ریاست جے لادینی ریاست کہا جائے وہ اپنے نظام حکومت اور نظام زندگی کو کس طرح چلائے؟ اس کے بارے میں کوئی اصولی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن کہا یہ جاتا ہے ہمارے پاس عقل، مشاہرہ اور تجربہ موجود ہے جن کے بل بوتے پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور کی ضروریات اور نقاضے کیاہیں؟ اور اس کے لحاظ سے کیا چیز ہماری مصلحت کے مطابق ہے؟ اور اس مصلحت کے مطابق ہم اپنے قوانین کو ڈھال سکتے ہیں اور اس بدلتے ہوئے حالات میں ہم ان قوانین کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس بدلتے ہوئے حالات میں ہم ان قوانین کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔

# كياعقل انسانيت كى راہنمائى كيلئے كافى ہے؟

اس سیولر نظام حکومت میں عقل، تجربے اور مشاہدے کو آخری معیار قرار وے دیا گیاہے۔ کیا بید معیار واقعۃ اس لائق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی راہنمائی کر سکے؟ تنہا عقل مشاہدے اور تجربے کے بھروسے پر بیہ معیار کتنا مضبوط ہے؟ اس کو سجھنے کے لئے ہمیں بید دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی نظام جب تک اپنے چھے علمی حقائق اور اصولوں کا سرمایہ نہ رکھتا ہو اس وقت تک وہ کامیابی سے نہیں چل سکتا۔

# حصول علم کے تین ذرائع

سی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین ذرائع عطا

فرمائے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے جہاں تک وہ ذریعہ کام دیتا ہے اس خریعہ کا میں سے آگے اس ذریعہ علم دیتا ہے اس سے قائدہ اٹھایا جا سکتا ہے گر اس سے آگے اس ذریعہ علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔

#### يبلا ذر بعه حواس خمسه

انسان کو سب سے پہلا جو ذریعہ علم عطا ہوا ہو وہ اس کے حواس خمسہ جیں، آ تھہ کان، ناک وغیرہ چنانچہ آ تھے کے ذریعہ بہت ی چیزوں کا علم دیکھ کر، کان کے ذریعہ سن کر، اور ناک کے ذریعہ سوٹھ کر، اور ای طرح ہاتھ کے ذریعہ چھو کر، عاصل ہوتا ہے لیکن سے بانچ ذرائع علم جو مشاہدے کی سرحد میں آتے ہیں ان میں سے ہرایک کا محدود دائرہ ہے جس سے باہر وہ ذریعہ کام نہیں کرتا آ تھ و کھے تتی ہے لیکن من نہیں عتی، کان من سکتا ہے لیکن و کھے نہیں سکتا، ناک سوٹھ عتی ہے و کھے نہیں تتی، اگر کوئی سے چا ہے کہ میں آتھ تو بند کرلوں اور کان سے دیکھنا شروع کر دوں۔ تو اس کوساری و نیا احتی کہ بی اس لئے کہ کان اس لئے بنایا ہی نہیں گیا اگر کوئی سے جواب میں وہ سے کہ کہ اگر کان و کھے نہیں سکتا تو وہ ہے کار چیز ہے ایسا ختی اس ہے جواب میں وہ سے کہ کہ اگر کان و کھے نہیں سکتا تو وہ ہے کار چیز ہے ایسا ختی اس ہی کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ کان کا ایک دائرہ کار ہے ایک حد شک وہ کام کرے گا اس سے اگر آ تھ کا کام لینا چاہو گے تو وہ نہیں کرے گا اللہ تعالی نے ہمیں حصول علم کے سے جو حواس خمسہ عطافر مائے ہیں ایک مرحلہ پر جاکر تعالی نے ہمیں حصول علم کے سے جو حواس خمسہ عطافر مائے ہیں ایک مرحلہ پر جاکر ان سب کی برواز ختم ہو جاتی ہے۔

## دوسرا ذريعه دعقل"

بانچوں حواس کا دائرہ محدود ہے اس دائرے کے باہر کے مرحلہ پر نہ تو

آگھ کام دیتی ہے نہ کان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتی ہے نہ ہاتھ کام دیتا ہے۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست مشاہدے کی گرفت میں نہیں آئیں، اس موقع پر اللہ

تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوعلم کا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا، اور وہ ہے عقل۔ جو چیزیں

حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہوں دہاں عقل رہنمائی کرتی ہے مثال کے طور پر

میرے سامنے یہ میز رکھی ہے ہیں آنکھ سے دکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیا

ہمرے سامنے یہ میز وجود میں کیے آئی یہ بات میں نہ تو آنکھ سے دکھ کر بتا سکتا ہوں اور

ہم لیکن یہ میز وجود میں کیے آئی یہ بات میں نہ تو آنکھ سے دکھ کر بتا سکتا ہوں اور

نہ کان سے سن کر اور نہ زبان سے چکھ کر بتا سکتا ہوں اس لئے کہ اس کے بنے کا

پروجیکٹ میرے سامنے نہیں ہوا۔ اس موقع پر عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز

اتی صاف سقری بنی ہوئی ہے خود بخود یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی اس کو کسی اچھے

ماہر تجربہ کار کار پینٹر نے بنایا ہے لہذا یہ بات کہ اس کو کسی کار پینٹر نے بنایا ہے

میری عقل نے میری رہنمائی کی۔

میری عقل نے بتائی ہے تو اس موقع پر کہ جہاں حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے

میری عقل نے میری رہنمائی کی۔

### عقل کا دائرہ محدود ہے

لیکن جس طرح ان پانچ حواس کادائرہ کار لامحدود نہیں تھا بلکہ وہ ایک حد پر جا کرختم ہو گیا اس طرح عقل کا دائرہ بھی لامحدود نہیں ہے وہ بھی ایک حد تک انسان کو کام دیتی ہے اور ایک حد تک ہی رہنمائی کرتی ہے اس سے آگے جاکر اگر آپ اس کو استعال کرنا چاہیں گے تو عقل صحیح جواب نہیں دے گی اور صحیح رہنمائی بھی نہیں کرے گی۔

#### تيسرا ذريعه ' وحي''

جس جگہ عقل کی پروازختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے اور وہ ہے وی اللی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میہ آسانی تعلیم شروع ہی اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پروازختم ہو جاتی ہے لہذا جس جگہ "وی اللی'' آتی ہے اس جگہ عقل کو استعال کرنا ایسا ہی ہو جاتی کہ آکھ کے کام کے لئے کان کو استعال کرنا اورکان کے کام کے لئے آکھ کو استعال کرنا اورکان کے کام کے لئے آکھ کو استعال کرنا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عقل سے کار ہے بلکہ عقل کار آ مہ چیز ہے بشرطیکہ اس کو آپ اس کے دائرہ میں استعال کریں۔ اگراس کو باہر استعال کریں بیر گئے تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کوئی شخص آ کھ اور کان سے سو تگھنے کا کام لے۔

### اسلام اور سیکولر نظام حیات میں بنیادی فرق

اسلام میں اور سیکور نظام حیات میں یہی فرق ہے کہ سیکور ازم کے حامی پہلے دو ذریعہ علم کو اختیار کر کے وہاں جا کررک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی تیسرا ذریعہ علم کا نہیں ہے۔ بس ہماری ناک، کان، آنکھ اور ہماری عقل ہے۔ آگے کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ بات رکتی نہیں اس سے آگے ایک اور ذریعہ علم تمہارے پاس ہے اور وہ ہے"وی الہی" اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذریعہ ساری با تیں معلوم نہیں کی جا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذریعہ ساری با تیں معلوم نہیں کی جا رسولوں اور آسانی ہدایت کی ضرورت ہے، وی الہی کی ضرورت ہے، پیغمبروں اور رسولوں اور آسانی کرایوں کی ضرورت ہے، وی الہی کی ضرورت ہے، پیغمبروں اور سولوں اور آسانی کرایوں کی ضرورت ہے اور یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں مدیک درست ہے؟

### عقل کا فریب

آج کل عقل پرتی کا بڑا زور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کوعقل کی میزان پر تول کر اور پر کھ کر اختیار کریں گے لیکن عقل کے پاس کوئی ایبا لگا بندھا فارمولا اور کوئی لگا بندھا اصول نہیں ہے جو عالمی حقیقت رکھتاہو جس کو ساری کا نئات کے لوگ تنلیم کر لیس اور اس کے ذریعہ وہ اپنے خیر وشر اور اچھائی برائی کا معیار تجویز کرسکیں کہ اچھی اور بری کیا چیز ہے؟ کؤئی چیز اختیار کرنی چاہئے اور کوئی چیز اختیار نہیں کرنی چاہئے؟ جب ہم یہ فیصلہ عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ چیز اختیار نہیں کرنی چاہئے؟ جب ہم یہ فیصلہ عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ انسان کو اس معاملے میں اسٹے دھوکے دیتے ہیں کہ جس کا شار اور حد و حساب ممکن انسان کو اس معاملے میں اسٹے دھوکے دیتے ہیں کہ جس کا شار اور حد و حساب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو ''دوی الٰہی'' کی رہنمائی سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں نہیں۔ اگر عقل کو ''دوی الٰہی'' کی رہنمائی سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں جب کہاں پہنچ جاتا ہے اس لئے تاریخ کی دو تین چھوٹی می مثالیں عرض کرتا ہوں۔

### عقل کی بنیاد بربہن سے نکاح کا جواز

آج سے تقریباً آٹھ سوسال پہلے مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا اس کو باطنی فرقہ اور قرامطہ کہتے ہیں اس کا ایک مشہور لیڈر ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیروؤں کے نام ایک بڑا دلچسپ خط لکھا کہ میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی بہن کی صورت میں موجود ہے اور وہ بھائی کے مزاح کو بھی سجھتی ہے اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے گر یہ بے عقل انسان اس بہن کا ہمی سجھتی ہے اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے گر یہ بے عقل انسان اس بہن کا ہمی معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کسی اجنی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کسی اجنی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کسی اجنی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے

ساتھ نباہ صحیح ہو سکے گا یا نہیں؟ مزاج سے واقف ہے یا نہیں؟ اور خود اپنے لئے بعض اوقات الیی لڑکی لے آتا ہے جو حسن و جمال سلیقہ شعاری اور مزاج شنای کسی اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی میری سمجھ میں اس بے عقلی کا جواز نہیں آتا کہ اپنے گھر کی دولت کو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور اپنے پاس ایک ایک چیز لے آئے جو اس کو پوری طرح آرام و راحت نہ دے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے لہٰذا میں اپنے بیرو وں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بے عقلی سے اجتناب خلاف ہے لہٰذا میں اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔

(الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲۹۷، و بیان نداہب الباطنیہ للدیلی ص ۱۸)

عقل کی بنیاد پر اپنے پیرووں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب ایک بہن

اپنے بھائی کے لئے کھانا پکا سکتی ہے اس کی بھوک دور کرسکتی ہے اس کی راحت

کے لئے اس کے کپڑے اس کا بستر درست کرسکتی ہے تو اس کی جنسی تسکین کا
سامان کیوں نہیں کرسکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے۔

### خالص عقل کی بنیاد پر جواب نہیں دیا جا سکتا

آپ اس کی بات پر جتنی چاہیں لعنت جیجیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو اور جس کو وحی الہی کی روشی میسر نہ ہو اس کے اس استدلال کا جواب قیامت تک نہیں دیا جا سکتا اگر کوئی یہ کہے یہ تو بری بداخلاقی اور بری گھناؤنی بات ہے تو اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بداخلاتی اور گھناؤنا پن یہ سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات ہیں آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو

نسب کا سلسلہ خراب ہونے کے بارے میں جواب یہ ہے اس میں کیا خرائی ہے؟
نسب کا تحفظ کونیا ایباعقلی اصول ہے جس کی وجہ سے نسب کا تحفظ ضرور کیا جائے۔
اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے طبی طور پر نقصانات ہوتے ہیں اس لئے یہ بات سامنے
آئی ہے کہ استلذاذ بالاقارب سے طبی نقصان ہوتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ
مغربی دنیا میں اس موضوع پر کتابیں آ رہی ہیں کہ استلذاذ بالا قارب انسان کی
فطری خواہش کا ایک حصہ ہے اور اس کے جوطبی نقصانات بیان کئے جاتے ہیں وہ
صحیح نہیں ہیں وہی نعرہ جو عبیداللہ بن حسن قیروانی نے آج سے آٹھ سو سال پہلے
صحیح نہیں ہیں وہی نعرہ جو عبیداللہ بن حسن قیروانی نے آج سے آٹھ سو سال پہلے
کیا تھا آج نہ صرف اس کی صدائے بازگشت ہے بلکہ مغربی ملکوں میں اس پر عمل
مجمی ہورہا ہے۔

### عقل کو وحی الہی سے آزاد کرنے کا نتیجہ

اییا آخر کیوں ہے؟ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استعال کیا جا رہا ہے جو در حقیقت عقل کا دائرہ نہیں ہے جہاں دی الہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں عقل کو دی الہی سے بے نیاز ہو کر استعال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہم جنس پرسی کا بل تالیوں کی گونج میں منظور کر رہی ہے بلکہ امریکہ میں تو با قاعدہ یہ ایک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ اتفاق سے نیو یارک کے کتب خانہ میں گیا تو وہاں پورا ایک سیکٹن تھا جس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا جس کے اوپر کتابوں کا ایک فرخیرہ آگیا ہے اور باقاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ ہیں اور برئے برئے عہدوں پر ایک لوگ فائز ہیں۔ اس زمانے میں نیو یارک کا میئر بھی ایک ہم جنس برست تھا۔

# عقلی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں

ابھی پچھلے ہفتے کے رسالہ ٹائم کو آپ اٹھاکر دیکھیں تو اس میں یہ خبر آئی
ہزاد افراد کو
ہو کہ خلیج کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے تقریباً ایک ہزاد افراد کو
صرف اس لئے فوج سے نکال دیا گیا کہ وہ جنس پرست سے تو اس پرشور چ رہا
ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں اور چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ
بات کہ ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو عہدے سے
برخاست کر دیا، یہ بات عقل کے خلاف ہے اور ایسے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا
چاہئے۔ اور یہ بات بھی عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ کیا آپ باخبر ہیں کہ عقل
انسان کو کس کس جگہ لے جا رہی ہے آج ہوئن ارج کا بہانہ لے کر دنیا کی ہر بری
سے بری بات کو جائز قرار دیا جارہا ہے اور یہ تو ہومونیسیلٹی کی بات تھی اب تو بات
جانوروں، کوں، گرھوں اور گھوڑوں تک پہنچ گئی اور اس کو بھی با قاعدہ فخریہ بیان کیا
جا رہا ہے۔

# عقل کی خرابی کی واضح مثال

مزید وضاحت کے لئے ایک اور مثال عرض کر دول کہ آج ساری دنیا ایٹم بم کی تباہ کاریوں سے خوف زدہ ہے اور ایٹمی اسلحہ میں تخفیف کے طریقے تلاش کر رہی ہے اس پر انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا کا مقالہ ذرا کھول کر دیمیس اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایٹم بم کا تجربہ دنیا میں دو جگہ کیا گیا ایک ہیرو شیما دوسرا ناگاسا گی ان دونوں مقامات پر ایٹم بم سے جو تباہی مچی اس کا ذکر تو بعد میں کیا لیکن یہ مقالہ شروع یہاں سے کیا گیا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاسا گی پر جو ایٹم بم

برسائے گئے اس کے ذریعے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی تنئیں اور منطق میہ بتائی ہے کہ اگر ہیروشیما اور ناگاساگی پر بم نہ برسائے جاتے تو جنگ جاری رہتی اور اس میں تخمینہ بیر تھا کہ تقریباً ایک کروڑ آدمی مزید مریں گے۔ تو ایٹم بم کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے کہ ایٹم بم وہ چیز ہے جس کے ذریعے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بیائی گئیں ہے اس واقع کاجواز ہے جس پر ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے کہ اس ایٹم بم کے ذریعے ہیروشیما اور ناگاساگی میں بچوں کی نسلیس تباہ کر دی . منیں اور بے گناہوں کو اس طریقے سے مارا گیا ہے لیکن اس کی بھی خالص عقل کی بنیاد بر ہے لہذا کوئی بری سے بری بات اور سیسین سے سیسین خرابی ایسی نہیں ہے جس کے لئے عقل کوئی نہ کوئی دلیل اور جواز فراہم نہ کرے۔ سیاست کی دنیا میں ہٹلر اور مسولینی کا نام ایک گالی بن گیا ہے لیکن آپ ذرا ان کا فلفہ تو اٹھا کردیکھیں کہ انہوں نے فاشرم کو کس طرح فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی اگر فاشزم کے فلفے کو برمھے گا تو کہے گا کہ بات تو معقول ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے تو عقل ان کو اس طرف لے جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بدسے بدتر برائی الیی نہیں ہے جس کو عقل کی دلیل کی بنیاد برتسلیم کرانے کی کوشش نہ کی جاتی ہو اس طرح عقل کو اس جگہ استعال کیا جا رہاہے جہاں اس کے استعال کی جگہ نہیں ہے۔

### عقل کی مثال ابن خلدون کی نظر میں

علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ اور فلفی گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوعقل دی ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے لیکن بیاسی وقت
تک کام کی چیز ہے جب اس کو اس کے اپنے دائرے میں استعال کیا جائے اگر
اس کو اس کے دائرے سے باہر استعال کریں تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی

بڑی مثال دی ہے کہ عقل کی مثال ایس ہے جیسے سونا تو لئے کا کائنا وہ چندگرام تول لیتا ہے اور وہ اس حد تک کام دیتا ہے کہ وہ صرف سونا تو لئے کے لئے بنایا گیا ہے اگر کوئی شخص اس سونے کے کانٹے میں پہاڑ کو تو لنا چاہے گا تو اس کے نتیج میں وہ کائنا ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص کے کہ بیرکا نٹا تو بیکار چیز ہے اس لئے کہ اس سے پہاڑ تل نہیں ہے اس نے تو کا نٹے کو ہی توڑ دیا۔ بات در حقیقت بیہ ہے اس نے تو کا نٹے کو ہی توڑ دیا۔ بات در حقیقت بیہ ہے اس نے اس نے اس کے دو کائنا ٹوٹ گیا۔ اس نے اس کا نٹے کو غلط جگہ اور غلط کام میں استعال کیا اس کئے وہ کا نٹا ٹوٹ گیا۔ اس نے اس کا خشے کو غلط جگہ اور غلط کام میں استعال کیا اس کئے وہ کا نٹا ٹوٹ گیا۔ (مقدمہ ابن خلدون بحث علم کلام ص ۱۳۳۰)

### عقل کے استعال میں اسلام اور سیکولرازم کا اختلاف

اسلام اور سیکولر ازم میں بنیادی فرق بیہ ہے کہ اسلام بیہ کہتا ہے بے شک تم عقل کو استعال کرولیکن اس حد تک جہاں تک وہ کام دے۔ ایک سرحد ایک آتی ہے جہاں عقل انسان کو کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ جواب غلط دینا شروع کر دیتی ہے جہاں عقل انسان کو کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ جواب غلط دینا شروع کر دیتی ہے جیسے آج کی دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے اگر اس کوجس کام کے لئے بنایا اس کے لئے استعال کریں تو وہ فورا جواب دے دے گالیکن جو چیز اس میں فیڈ نہیں کی گئی اگر اس سے وہ چیز معلوم کرنا چاہیں، نہ صرف سے کہ وہ کام نہیں کرے گا بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا اسی طرح جو چیز عقل کے اندر فیڈ نہیں کی گئی، جس چیز کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطافر مایا وہ ہے ''وہی الٰہی'' جب کہ وہ اس اس کو استعال کریں گے تو سے غلط جواب دینا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے دہاں اس کو استعال کریں گے تو سے غلط جواب دینا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے لئے قرآن مجید اتارا گیا، کہ جس کے لئے قرآن مجید اتارا گیا، کہ جس کے لئے قرآن کریم کی آیت ہے ''انیا انسزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم ہین

السناس" (سورہ نماء ۱۰۵) ہم نے آپ کے پاس بیہ کتاب اس واسطے اتاری ہے تاکہ آپ فق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور بیہ قرآن مجید آپ کو بتائے گا حق کیا ہے اور نافق کیا ہے؟ اور بیہ بھی بتائے گا حقے کیا ہے اور غلط کیا؟ خبر کیا ہے اور شرکیا؟ بیہ بات آپ کی محض عقل کی بنیاد پرنہیں معلوم ہوسکتی۔

### آزادی فکر کا ایک مشہور ادارہ

ایک معروف و مشہور ادارہ جس کا نام ''ایمنسٹی انٹریشنل'' ہے اس کے ایک ریسرج اسکالر پچھ سروے کرنے کے لئے پاکستان آئے ہوئے تھے تو وہ نہ جانے کیوں میرے پاس انٹرویو کرنے کے لئے بھی آگے انہوں نے مجھ سے آکر کہا کہ اصل میں ہمارا مقصد ہے کہ '' آزادی فکر ہے ہمارا بنیادی کام ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آزادی فکر کی وجہ سے جیل اور قید میں ہیں، ان کو نکالنا چاہتے ہیں اور ہے ایک ایسا غیر متنازعہ موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے مجھے اس لئے پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں، میں نے سا ہے کہ آپ کا بھی موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں، میں نے سا ہے کہ آپ کا بھی موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں، میں نے سا ہے کہ آپ کا بھی موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں، میں نے سا ہے کہ آپ کا بھی

#### ناتمام اور غیر سنجیده سروے

میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ریہ سروے کس مقصد سے کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ریمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف ہیں؟ انہوں کے باکستان کے مختلف

حلقوں میں اس سلسلے میں کیا کیا رائے یائی جاتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ کراچی كب تشريف لائع؟ جواب دياكه آج صبح، مين نے يوچھا كه كب تشريف لے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات کے وقت بیر ملاقات ہو رہی تھی) اسلام آباد میں کتنے دن قیام رہے گا؟ فرمایا کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا میں نے بوجھا پھر کہاں جائیں گے؟ کہا کہ لاہور جاؤں گا میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یا کتان کے مختلف حلقوں کے خیالات کا سروے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ر بورٹ تیار کر کے پیش کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شہروں میں دو تین دن گزارنا آپ کے لئے کافی ہوگا؟ کہنے لگے ظاہر ہے کہ تین دن میں سب کے خیالات معلوم نہیں ہو سکتے لیکن میں مختلف حلقہ ہائے فکر سے مل رہا ہوں سمجھ لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے یاس بھی آیا ہوں، آب بھی میری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ میں نے ان سے یوچھا کہ آج آپ نے كراچى ميں كتنے لوگوں سے ملاقات كى؟ كہنے لگے ميں نے تين آدميوں سے ملاقات كرلى ہے اور چوشے آپ ہيں ميں نے كہاكہ آپ ان جار آدميوں كے خیالات معلوم کر کے ربورٹ تیار کر دیں گے کہ کراچی والوں کے بیہ خیالات ہیں معاف سیجئے مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی پر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیقی سروے كاكوئى كام اس طرح نہيں ہوا كرتا اس لئے ميں آب كے كسى سوال كا جواب دينے ہے معذور ہوں اس پر وہ معذرت کرنے لگے کہ میرے باس وقت کم تھا اس لئے صرف چند حضرات سے مل سکا ہوں احقر نے عرض کیا کہ وقت کی کمی کی صورت

میں سروے کے اس کام کو ذہے لینا کیا ضروری تھا؟ پھر انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ اگر چہ آپ کا اعتراض درست ہے لیکن میرے چند سوالات کا جواب تو دے دیا کہ اگر چہ آپ کا اعتراض درست ہے لیکن میرے چند سوالات کا جواب تو دے دیں احتر نے پھر معذرت کی اور عرض کیا کہ میں اس غیر سنجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی بھی تعاون سے معذور ہوں۔

# آزادی فکر برکوئی قید یا پابندی ہونی جائے

البت میں آپ سے پھھ سوال کرنا جا بتا ہوں کیونکہ آپ عالمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا جاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ بیرادارہ آزادی فکر کا علمبردار ہے بیشک میہ آزادی فکر برسی اچھی بات ہے لیکن میں میہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ میہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق ہے یا اس پر کوئی یابندی ہونی جا ہے؟ جو بھی انسان کی سوچ میں آئے اور سمجھ میں آئے وہ دوسروں کے سامنے کہنے کے کئے آزاد ہوکوئی اس پر قید و بند نہ ہو کیا آپ ایس آزادی فکر جاہتے ہیں یا کہ کوئی قید یا کوئی یابندی آزادی فکر کے اوپر آپ کی نظر میں ہونی جائے؟ کہنے لگے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں نے کہا کہ آزادی فکر کا جوتصور ہے کیا وہ اتنا مطلق العنان ہے کہ انسان جو جاہے برملا کے اور اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے؟ مثلاً میری سوچ میہ کہتی ہے کہ سرمایہ داروں نے بہت دولت جمع کرلی ہے اس کئے غریبوں کو سے آزادی ہونی جائے کہ وہ ان سرمایہ داروں پر ڈاکے ڈالیں اور میں اس کی تبلیغ کروں کہ غریبوں کو بیتن حاصل ہے کہ وہ جاکر ڈاکہ ڈالیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہواس لئے کہ سرمایہ داروں نے ان کاخون چوس کر یہ دولت جمع کی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے یا نہیں؟ وہ کہنے گئے اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے۔

## آزادی فکر کی حدود کیا ہوں؟

میں نے کہا میرا بھی یہی مقصد ہے کہ جب آزادی فکر اب سلوٹ (علی الاطلاق) نہیں ہے تو کیا اس پر پھھ قیدیں ہونی جا بھے؟ تو کہنے لگے کچھ قیدیں تو ہونی جاہیں تو میں نے یو جھا کچھ قیدیں کیا ہونی جائیں؟ اور کون کیا فیصلہ کرے گا وہ قیدیں ہونی چاہیں؟ آپ کے پاس وہ کیا معیار ہے جس کی بنیاد برآپ بد فیصلہ کریں کہ فلاں قتم کی یابندی آزادی فکر پر لگائی جاسکتی ہے فلاں قتم کی نہیں لگائی جا سكتى؟ اس نے كہا كہ ہم نے اس بہلو برغور تو نہيں كيا، ميں نے كہا آپ استے برے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اس کام کے لئے سروے کرنے جا رہے ہیں آزادی فکر کا بیڑہ اٹھایا ہے لیکن میہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہونی جابیں اس کا اسکوب کیا ہونا جاہئے، اگر بہآب کے ذہن میں واضح نہیں ہے تو بہ يروگرام بار آور نظرنہيں آتا اس سوال كاجواب آب مجھے اسے لٹر يچر سے فراہم كر دیں۔ یا دوسرے حضرات سے مشورہ کر کے فراہم کر دیں کہنے لگے کہ آپ کے سی خیالات اینے ادارے تک پہنچاؤں گا اور اس موضوع پر جو ہمارا لٹریچر ہے وہ بھی فراہم کروں گا میں نے ان سے چلتے ہوئے بیرعض کیا آپ سے جوسوال کیا تھا اس کا جواب ابھی تک مجھے تعلی بخش نہیں ملالیکن امکان کے طور پر میں آپ سے

ایک بات کہتا ہوں اس پر بھی سوچ لیجے گا وہ یہ کہ آپ قیامت تک کوئی ایبا معیار جو عالمی طور پر قابل قبول ہو پیش نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ ایک معیار متعین کریں گے دوسرا آدمی دوسرا معیار متعین کرے گا آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا ہوگا اس کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا ہوگا دنیا میں کوئی ایبا شخص نہیں ہے جو ایسا معیار تجویز کر دے جو ساری دنیا کے لئے قابل قبول ہون

## وحی الہی ہی معیار بن سکتا ہے

لہذا میں بیہ بات بلاخوف تردید کہدسکتا ہوں کہ واقعتہ انسانیت کے پاس وی الہی کے سواکوئی معیار نہیں ہے جو ان مبہم تصورات پر جائز حدیں قائم کرنے کا کوئی لازمی معیار فراہم کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے سوا انسان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔

### مذہب ہی معیار بن سکتاہے

آپ فلفہ قانون کو اٹھا کر دیکھے اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے فلفہ قانون کے ایک مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ قانون کا اخلاق سے تعلق نہیں ہے اور اچھے برے کا تصور ہی غلط ہے کوئی چیز نہ اچھی ہے اور نہ کوئی بری ہے وہ کہتا ہے ضروری غیر ضروری اور وغیرہ الفاظ در حقیقت انسان کی خواہشات نفس کے پیدا کردہ ہیں ورنہ اس قتم کا کوئی تصور حقیقی طور پرنہیں ہے اس واسلے معاشرہ جس وقت جو راستہ اختیار کرے وہ اس کے لئے درست ہے اور ہمارے پاس کوئی ایبا معیار نہیں ہے مشہور غیکسٹ بک کے آخر میں اس نے بید اور ہمارے پاس کوئی ایبا معیار نہیں ہے مشہور غیکسٹ بک کے آخر میں اس نے بید

جملہ لکھا ہے کہ انسانیت کے پاس ایک چیز معیار بن سکتی تھی وہ ہے فرہب، لیکن فرہب، لیکن فرہب، لیکن فرہب، لیکن فرہب کا تعلق انسان کی بلیف اور عقیدے سے ہے اور سیکولر نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس واسطے ہم اس کو بطور بنیاد کے اپنا نہیں سکتے۔

#### برطانيه مين يارليمنك كابل كيون ياس موا؟

ایک اور مثال یاد آئی جیسے میں نے عرض کیا تھا برطانیہ کی یارلیمنٹ میں ہم جنسی کا بل یاس ہوا بل یاس ہونے سے پہلے کافی مخالفت ہوئی اور اس بل کے کتے ایک ممیٹی تشکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ بیہ بل پاس ہونا جا ہے یا نہیں اس کی ربورٹ شائع ہوئی اور فرائڈ مین کی مشہور کتاب دی لیگل تھیوری میں اس ربورٹ کا خلاصہ دیا گیا اس ربورٹ لکھنے والوں نے کافی بحث کرنے کے بعد یے کہا کہ اگر چہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سے چیز کوئی اچھی نہیں لگتی۔لیکن چونکہ ہم ایک مرتبہ بیہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں قانون کو دخل انداز نہیں ہونا جائے اس واسطے اس اصول کی روشنی میں جب تک ہم سن اور کرائم میں تفریق برقرار رکھیں گے کہ س اور چیز ہے، کرائم اور چیز ہے اس وقت تک ہمارے یاس اس عمل کو روکنے کی دلیل نہیں ہے، ہاں اگر سن اور کرائم کو ایک تصور کر لیاجائے تو پھر بے شک اس بل کے خلاف رائے دی جاسکتی ہے اس لئے ہمارے یاس اس بل کورد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لہذا یہ بل یاس ہونا جائے ' جب ہم یہ کہتے ہیں اس کو اسلامائز کیا جائے تو اسکے معنی یہی ہیں کہ سیکور نظام نے جو بنیادیں عقل اور مشاہدہ کی اختیار کی ہوئی ہیں اس کے آگے ایک اور قدم بردھا کر وحی الہی کو بھی علم کے حصول اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دے کر اس کو نیا شعار بنا تيں۔

#### وحی کی ضرورت

اگریہ بات ذہن میں آجائے کہ دی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پروازختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی کے ذریعے قرآن یا سنت میں جب کوئی تھم آجائے تو اس کو اس بنا پر رد کرنا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا احتقانہ بات ہوگی اس واسطے کہ وہ تھم آیا ہی اس جگہ ہے جہاں عقلی توجیہ (ریزن) کام نہیں دے رہی اگر عقلی توجیہ کام دے چی ہوتی تو اس کے آنے کی ضرورت ہی نہیں اس تھم کے پیچھے جو تھم تیں ہیں اگر وہ ساری تھمتیں عقل ادراک کرسکتی تو پھر اللہ کو وہی کے ذریعے جو تھمتیں ہیں اگر وہ ساری تھمتیں عقل ادراک کرسکتی تو پھر اللہ کو وہی کے ذریعے میں کے تابیل تھی۔

#### ایک سوال اور اس کا جواب

یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی مل گیا جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے حضرات کے دلوں میں ہوا کرتا ہے کہ صاحب! آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے ساری ونیا اس میں ترقی کر رہی ہے مگر ہمارا قرآن اور ہماری حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں کوئی فارمولا نہیں بتا تا، کہ کس طرح ایٹم بم بنا کیں کس طرح ہائیڈروجن بم بنا کیں کس طرح ٹینک بنا کیں اس کا کوئی فارمولا نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے نہ حدیث پاک میں ملتا ہے اس کی وجہ سے ایے لوگ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ ونیا چاند پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس کے بارے میں پچھٹیں۔

قرآن و حدیث جمیں اس کئے یہ نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے وہ تجربہ، ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے، اللہ تعالی نے اس کو انسان کے عقل مشاہدے اور ذاتی کوشش پر چھوڑا ہے جوشخص جتنی کوشش کرے گا عقل مشاہدے اور تجربے کو استعال کرے گا اس میں اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا عقل پوری طرح اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی، ان چیزوں کا جمیں قرآن و حدیث نے سبق پڑھایا ہے اور معلومات فراہم کی ہیں۔ اسلامائزیشن آف لاز کا سارا فلفہ یہی ہے کہ ہم اپنی بوری زندگی کواس کے تابع بنائیں۔

# چودہ سوسال برانے اصولوں کو آج کیسے منطبق کریں

آخر میں ایک اور بات عرض کر دول کہ جب یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے تو بعض اوقات دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چودہ سوسال پرانی زندگی کو کیسے لوٹا کیں چودہ سوسال پرانے اصولوں کو آج بیسویں اکیسویں صدی پر کیسے اپلائی (منظبق) کریں جب کہ ہماری ضروریات نوع بنوع بلتی ہیں۔دراصل یہ اشکال اسلامی علوم کی ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس لئے کہ اسلام نے اپنے احکام کے حصے رکھے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن یا سنت کی نص قطعی موجود ہے جس میں قرآن یا سنت کی نص قطعی موجود ہے جس میں قرآن یا سنت کی نص قطعی موجود ہے جس میں قرآن یا سنت کی نص قطعی موجود ہے ہوس میں آنے والے تمام حالات کی وجہ سے قیام قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی ہوسکتی یہ غیر متبدل اصول ہیں زمانہ کیما ہی ہو جائے اس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی دوسرا حصہ وہ ہے جس کے اندر اجتہاد اور استباط کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس میں دوسرا حصہ وہ ہے جس کے اندر اجتہاد اور استباط کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس میں دوسرا حصہ وہ ہے جس کے اندر اجتہاد اور استباط کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس میں

قطعی نصوص اس در ہے کی نہیں ہیں جو ہر زمانے کے ہر حال پر ابلائی کریں، اس میں خود کیک موجود ہے اور تیسرا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے یعنی کوئی ہدایت ان کے بارے میں نہیں کی گئ قرآن و سنت نے جن خاموش ہے یعنی کوئی ہدایت ان کے بارے میں نہیں کی گئ قرآن و سنت نے جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا وہ اس لئے نہیں دیا کہ اس کو ہماری عقل پر چھوڑا ہے۔

### عقل کو اس کے دائرہ سے باہر استعال کرنے کا نقصان

اس کے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید نے خزیر کو اس کئے حرام کیا تھا کہ اس زمانہ میں خزیر بڑے گندے اور غیر پہندیدہ قتم کے ماحول میں پرورش پاتے تھے اور غلاظتیں کھاتے تھے اب تو خزیر کے لئے بڑے ہائی حینک فارم تیار کر دیئے گئے ہیں اور بڑے صحت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے لہذا اب یہ تھم ختم ہے۔ یہ حقیقت میں عقل کو ایس جگہ استعال کرنا ہے جہاں وہ کام دینے سے انکار کر رہی ہے۔

# حلال وحرام کا تغین وحی الہی سے ہی ہوسکتا ہے

اسی طرح قرآن نے جب سود کوحرام کر دیا تو عقل میں چاہے آئے یا نہ آئے وہ یہ کہتے قرآن پاک میں مشرکین عرب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں انسا البیع مشل السربوا (سورۃ بقرہ: ۲۷۵) کہ نیج بھی رہا جیسی ایک چیز ہے تجارت نیج اور شراء سے بھی انسان نفع کما تا ہے لیکن تجارت نیج اور شراء سے بھی انسان نفع کما تا ہے لیکن

قرآن نے دونوں میں فرق بیان نہیں کیا بلکہ صاف ہے کہہ دیا واحل اللہ البیع و حسر مالسربوا (سورة بقره) اللہ نے بیچ کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب آگے اس میں تمہارے لئے چون و چرا کی مجال نہیں، اب اللہ نے حلال کر دیا ہے تو حلال، حرام کر دیا ہے تو حلال، حرام کر دیا ہے تو حرام۔ اب اس کے اندر باتیں نکالنا در حقیقت عقل کو غلط جگہ استعال کرنا ہے۔

#### آج کل کے اجتہاد کا واقعہ

ایک مثل مشہور ہے کہ ایک ہندوستانی گویا جج کرنے چلا گیا جج کرنے بعد مدینہ شریف جا رہا تھا، اس زمانے میں راستے میں منزلیں ہوتی تھیں جہال رات گزارنی پڑتی تھی جب ایک منزل پر تھہرا وہاں پر ایک عرب گویا آگیا وہ بدوشم کا عرب گویا تھا اس نے بے ڈھنگے انداز سے سارنگی بجانا شروع کیا آواز بھی بڑی بھدی تھی اور اس کو سارنگی اور طبلہ بھی تھی بجانا نہیں آتا تھا ہندوستانی گوئے نے بھدی تھی اور اس کو سارنگی اور طبلہ بھی تھی بجانا نہیں آتا تھا ہندوستانی گوئے نے اس کی آواز سن کر کہا کہ آج میری سمجھ میں بیہ بات آئی کہ آخضرت تھی نے کا گانا سنا تھا اگر میرا گانا سنا تھا در سے دوس کو اجتہاد کا گانا سنا تھا کو اجتہاد کا گانا سنا جہ بی نصوص قطعیہ کے اندر اپنی خواہشات نفس کے مطابق عقل کو استعال کرنا ہے۔

## آج كالمفكر اورمجتهد

بات یہاں تک پینجی کہ ہمارے ہاں ایک معروف مفکر ہیں،مفکر اس لیے

کہوں گا کہ وہ اپنی فیلڈ میں مفکر ہی سمجھے جاتے ہیں قرآن شریف کی ہے جو آیت السارق و السارق و السارق ف اقطعوا ایدیھما (المائدہ آیت: ۳۸)"چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کا دو' تو انہوں نے اس کی تفییر ہے کی کہ چور سے مراد سرمایہ دار ہیں جنہوں نے بڑی بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں اور ہاتھ سے مراد ان کی انڈسٹریاں ہیں اور کا شے سے مراد ان کا نیشنلائزیشن ہے لہذا آیت کے معنی ہے ہیں کہ سارے سرمایہ داروں کی ساری انڈسٹریوں کو نیشنلائز کر لیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا بید داروں کی ساری انڈسٹریوں کو نیشنلائز کر لیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا بید دروازہ بند ہو جائے گا۔

اس ستم کے اجتہادات کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ زاجتہادے عالمان کم نظر اقبال مرحوم نظر اقتال محفوظ تر اقتداء بارفتگاں محفوظ تر

یعنی ایسے کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی اقتداء کرنا زیادہ محفوظ ہے۔ مزید فرمایا:

لیکن مجھے ڈرہے کہ بیہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

میں آج کی اس نشست سے یہ فاکدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اپنے استحقاق اور وعدے سے بھی زیادہ آپ حضرات کا وقت لیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اسلامائزیشن آف لاز کا فلسفہ ذہن میں نہ ہوتو محض اسلامائزیشن آف لاز کے لفظ کو درست کر لینے سے بات نہیں بنتی

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پچھ بھی نہیں

اس کئے اسلامائزیشن کا پہلاسبق ہے ہے ہمیں اس بات کا یقین ہو ڈکے کی چوٹ پرسینہ تان کرکسی معذرت خوابی کے بغیر کسی سے مرعوب ہوئے بغیر ہے بات کہہ سکیل کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اسلامائزیشن میں ہے اس کے سواکسی اور میں نہیں ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.



.

•

.

#### ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ بين ﴾

| فتم بخارى شريف                                       | =         | موضوع        |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| جسنس مولا نامغتي محرتتي عثاني صاحب متحله             | 2         | بيان         |
| محد ناهم اشرف ( فاضل دارالعلوم کراچی )               | =         | منبط وترتبيب |
| جامعه الداوري فيعل آباد                              | <b>38</b> | مقام         |
| محرناهم اشرف                                         | =         | باجتمام      |
| بیت العلوم _ ۴۰ نا بمدر د و ، چوک برانی انا رکلی الا | *         | ناشر         |
| فون: ۲۳۵۲۲۸۳                                         |           | ·            |

# ختم بخاری شریف

بعد ازخطیه:

بزرگان محترم اور برادران عزيز!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### ایک حادثه

اس جامعہ کے نہایت شفق استاذ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے اور علم وعمل کے آسان حضرت مولانا محم مجاہم صاحب کے ساتھ سال کے دوران ایک حادثہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ جمعہ کے دن وہ ظالموں کے ہتھوں شہادت کے مرتبے پرفائز ہوئے (اللہ تعالی ان کو درجات عالیہ سے نوازے) آمین۔ یہ اللہ تعالی کی ایسی مشیت ہے کہ جس کے آگے سرتسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے نوجوانی میں ان کو شہادت کے اس بلند مقام پرفائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے نوجوانی میں ان کو شہادت کے اس بلند مقام پرفائز فرمایا ہے۔ حس کی تمنا بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے کی، دوسری طرف اللہ

تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کو صبر اور حوصلہ کا اعلیٰ مقام عطاء فرمایا اس لیے ہمارا حق بنرآ ہے کہ ہم اس مجلس میں ان کے رفع درجات اور ان کے پہماندگان کے لئے صبر جمیل اور اجر جزیل کی دعا کریں۔

#### حدیث کی روایت کی حفاظت

ختم بخاری شریف کے اس مبارک موقعہ پر جو آخری حدیث تلاوت کی گئ اس کے بارے میں کچھ گذارشات عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

حدیث کے سلط کا آیک غیر معمولی مظاہرہ یہ ہے کہ امت محمد یہ علی صاحبہا التحیة والسلام نے نہ صرف رسول اللہ علیہ کی احادیث کی احادیث کی عادیث کی عادیث کی عادیث کی ماتھ ساتھ آنحضرت علیہ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھنے اور تاقیامت آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ حضور اقدس علیہ ہے جیے سا، اس کیفیت سے اپنے شاگردوں کو بتایا۔ اگر جناب رسول اللہ علیہ نے کوئی بڑی حدیث ارشاد فرماتے وقت تبسم فرمایا تھا تو سننے والے جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو تبسم فرما کر وکھاتے، اگر آنحضرت علیہ نے کسی صحابی کو ارشاد فرماتے وقت بیسم فرمایا تھا تو ان صحابی نے وہ حدیث اپنے شاگرد کو میان عالم ہے ہاتھ میں لیا تھا تو ان صحابی نے وہ حدیث اپنے شاگرد کو طرح حاری رہا۔

# حديث مسلسل بالاوليه

طلباء حدیث الی بے شار احادیث جانے ہیں جن کو'' حدیث مسلسل'' کہا جاتا ہے اور وہ اسی تسلسل کے ساتھ چلتی رہیں۔ انہیں میں سے ایک حدیث

"مسلسل بالاوليه" كہلاتي ہے، يعنی وہ حديث الي ہے كه جب بھی كوئی طالب علم، كسى استافہ سے حديث بڑھنے جاتا تو استافہ جس حديث كوسب سے پہلے بڑھاتا ہے وہ حديث "مسلسل بالاوليه" كہلاتی ہے اور بيسلسله حضرت سفيان بن عيينہ سے لے كر آج تک چلا آرہا ہے۔

تو گذشتہ سال کے اور اس سال کے فارغ التحصیل طلباء نے فرمائش کی ہے کہ آخری حدیث سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھاؤں تاکہ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کو ساؤں اس کا سلسلہ حضرت سفیان بن عیدیہ سے ملتا ہو۔ میں نے یہ حدیث تین اساتذہ کرام سے سی ہے۔ ان میں پہلے حضرت شخ حسن صاحب ہیں جو کہ مالکی ہیں اور مکہ مکرمہ کی مجد حرام میں درس حدیث دیا کرتے تھے، میں ان کی خدمت میں عاضر ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ حدیث سائی (جو آگے آ رہی ہے) اور دوسرے حضرت شخ عبدالفتاح صاحب ہیں علم حدیث کا ہر طالب علم ان کو جانتا ہے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان صدیث کا ہر طالب علم ان کو جانتا ہے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان صاحب ہیں حدیث سے بھی میں نے پہلے یہی حدیث سے بھی میں نے پہلے یہی حدیث سی ہے۔ اور تیسرے حضرت شخ محمد یاسین صاحب ہیں جو کہ میہ یہ کے دیث سے جو کہ میہ ہے :

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال! قال رسول الله عنهما السرحمون يرحمهم السرحمن تبارك و تعالى ارحمو امن فى الارض يرحمُكُمُ مَنُ فى السّمآء السرحمن أريم عليه فى السّمآء السرحمن أريم عليه فى السّمآء الله جو لوگ دوسرول پر رحم "

#### کرتے ہیں، رحمٰن ان پررحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسان والائم پر رحم کرے گا''۔

(رواه ابوداوُد و التر مذي عن عبدالله بن عمرو)

اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کے طالب علم کو سب سے پہلا درس دینے کے لئے محدثین کرام نے ایس حدیث کا انتخاب فرمایا ہے جو سرا سررخم پر مبنی ہے۔ میں اس حدیث کی اجازت اپنے تمام طالب علموں کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرما ئیں۔ آمین

## صحیح بخاری کا ایک عجیب طرز

صحیح بخاری کا یہ آخری باب اور آخری حدیث ہے، امانم بخاریؒ کے مطالب بھی عجیب و غریب بیں کہ انہوں نے صحیح احادیث تو اپنی کتاب میں جمع فرمائی ہی بیں لیکن تراجم الابواب کا حسن بھی خوب ہے لیعنی باب کے عنوان اس طرح قائم کئے بیں کہ ہر باب کا عنوان ایک مستقل فقہی یا کلامی مسئلہ یا ایک پیغام ہے جو امام بخاریؒ امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے اپنی اس کتاب میں جو آخری کتاب قائم فرمائی ہے وہ ''کتاب التوحید'' ہے۔ اور دیکھنے کی بات سے ہے کہ توحید تو ایمان کا سب سے پہلا اور جزء اعظم ہے، اور کتاب الایمان میں تو حید کا ذکر بار بار آ چکا، پھر آخر میں کتاب التوحید کو دوبارہ قائم کرنے کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، لیکن اس سے امام بخاریؒ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز بھی کلمہء توحید سے ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا اختتام بھی کلمہء توحید سے ہونا جاہے۔

## آغاز اور اختام كلمهء توحيد بر

کلمہ توحید سے زندگی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے جو کلمات والے جاتے ہیں وہ ہیں۔ "اشھد ان لا الله الله و اشھدان محمّدا رسول الله" اوراس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو سراسر کلمہ توحید ہے، یہ ایمان کا پہلا جج ہے جو اس کے کان کان کے ذریعے اس کے قلب میں اتارا گیا۔ پھر سارا معرکہ زندگی سرکرنے کے بعد اور دنیا کے تمام جمیلوں سے گذرنے کے بعد مسلمان کی بعد ، سرد وگرم چکھنے کے بعد اور دنیا کے تمام جمیلوں سے گذرنے کے بعد مسلمان کی زندگی کا اختیام بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مرنے والے کے آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اس کو کلمہ توحید کی تلقین کریں۔ تلقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی زندگی کے آخری لمحات میں دیکھو اور جھ لو کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو تم خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو تا کہ اس کو یاد آ جائے اور وہ آخری بات والا ہے تو تم خود کلمہ و توحید ہو۔

اور حضور اقدس علی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ ''لا الہ الا اللہ'' زبان سے نکلے تو وہ جنت میں جائے گا۔

# حدیث کے بغیر قرآن کاسمجھنا نامکن ہے

امام بخاری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر باب میں کوئی نہ کوئی قرآنی آیت لاتے ہیں اور اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر مرستے ہیں جس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ نبی اگر مرسور دو عالم علیقہ کی حدیث خواہ تولی ہو یا فعلی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی

تفصیل ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے تو وہ حضور اکرم اللہ کی مدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جو آدمی یہ چاہے، یا دعویٰ کرے کہ میں حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کو سمجھ لوں گا تو وہ در حقیقت نزول وحی اور اس دنیا میں پنجمبروں کی بعثت کے فلفہ ہی سے جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنا کلام بھیجاتو ساتھ میں کسی پنجمبر کو بھی بھیجا اس لیے کہ اس کلام کو تم خود نہیں سمجھ سکتے۔اسی لیے قرآن میں میں ارشاد ہے کہ

#### 

جن پر ہم نے قرآن اتارا، ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی تفییر کر کے بتا نیں، چنانچہ تم ان کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کو پڑھو اور اگر تم نے حدیث سے قطع نظر کر کے سرکار دو عالم علیہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور ڈکشنری کی مدد سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔

## يغمبر كو تضيخ كى ايك ظاہرى حكمت

حضرت عائشہ صدیقہ "سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ کے اخلاق کسے سے ؟ تو حضرت عائشہ فرمایا

تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد در حقیقت بیر ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کی تفسیر کریں۔

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ علیہ پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ علیہ پر ایت نازل ہوتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت وین تھی تو براہ راست کیوں نہ ہدایت وے دی؟

دراصل پینمبرکواس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اگر صرف کتاب ہر آدمی پر نازل کر دی جاتی تو وہ اپنی سمجھ سے اس کو نجانے کیا سمجھتا؟ اور کس طرح اس پرعمل کرتا؟ دراصل پینمبرکا کام ہوتا ہے۔

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ ﴾ " " كه وه كتاب اور حكمت كي تعليم وية بين " و السورة بقره: ١٢٩)

لیکن لوگ بینہیں سوچتے کہ اگر اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو کسی پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔

# قرآن کے ساتھ حضور علیہ کے مبعوث ہونے کی وجہ

الله جل شانه نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ ﴾
"م نے تمہارے پاس ایک ایس کتاب بھیجی ہے کہ جومبهم نہیں اور نہ ہی مجمل ہے بلکہ کتاب مبین (واضح کتاب) بھیجی ہے۔

(پ ۲ سورہ المائدہ آیت نمبر ۱۵)

اس پر اعتراض ہوسکتا تھا کہ جب واضح کتاب بھیج دی تو اس پر تشریح کی کیا ضرورت بھیج دی تو اس پر تشریح کی کیا ضرورت بھی ؟ یاد رکھیں! اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی عالیثان کتاب ہولیکن اندھیرا ہو، نہ سورج کی روشنی ہو اور نہ دن کی

روشی، نہ جراغ کی روشی ہو اور نہ بجلی کی روشی، تو کیا وہ کتاب تمہارے کام آئے گی؟ کیونکہ روشی کے بغیر فائدہ تو دور کی بات تم اس کو بڑھ ہی نہیں سکتے اور پھر ان چیز وں کے موجود ہونے کے بعد خدانخواستہ تمہارے پاس آئکھ ہی نہیں تو وہ کتاب تمہارے لئے کارآ مدنہیں ہوسکتی تھی اسی لیے ہم نے اس کتاب مبین کے ساتھ ایک نور بھیج دیا اور وہ نور ہے جناب رسول اللہ علیہ کی تفسیر و تشریح اور تعلیم۔

### مقصد بعثت رسول عليسة:

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کی بعثت کے مقصد کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قرآن علیم میں کہیں "یعلمهم" پہلے ہے اور کہیں "یزکیهم" اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ کھی ہے کہ جہال "یزکیهم" پہلے ہے وہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے سے پہلے انسان کا دل پاک صاف ہونا چاہئے اور اگر دل میں طلب اور اسلام نہیں تو وہ حضور اقدس علیقہ کی تعلیمات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

#### اعمال كا وزن كيا جائے گا؟

يهال برامام بخاري نے به آيت ذكر فرمائى: هو نضع الموازين القسط ليوم القيامة كا

"کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیلئے ترازویں لگائیں گے اور ان ترازوں میں انسان کے اعلام کوتولا جائے گا"۔ (سورۂ انبیاء: ۲۷ پ ۱۷)

اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تراز دوں میں کوئی اجناس مثل گندم اور جاول نہیں تولی جائیں گی اور نہ ہی انسانوں کو تولا جائے گا بلکہ بقول امام بخاری بن آدم کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس پر کھھ اعمال فرض، واجب، سنت اور مستحب کے درج میں لاگو کر دیئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلے كتاب الايمان قائم كى، اس كے بعد كتاب العلم، اس كے بعد كتاب الطبارة، كتاب الصلوة، كتاب الزكوة، كتاب الصوم اور كتاب الحج، نكاح، طلاق اور بيع كے . بارے میں ابواب قائم کئے، پھر معاملات، معاشرت اور اخلاقیات وغیرہ جتنے احوال بھی انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں ان تمام اعمال کے بارے میں ابواب قائم كرنے كے بعد آخر ميں كہتے كه "ان اعمال بنى آدم و قوله يوزن" تاكه یاد د بانی کرا دیس که اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ اور میجمی یاد رکھیس که اعمال میں وزن كس طرح بيدا ہو؟ اس ليے ہر عمل كرتے وقت اس بات كو ذہن ميں ركھنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری کے وقت اس عمل کو تولا جائے گا۔مثلاً نماز تو یر م لی لیکن اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو عمل ہونے کے باوجود اس میں وزن نہ

#### اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کا طریقہ

یاد رکھیں! اعمال کے اندر وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک صدق

ے اور دوسرا اخلاص ہے۔ صدق کا معنی ہے ہے کہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق کرے اس کے برخلاف کی صورت میں اعمال کے اندر وزن پیدا نہیں ہوسکتا اور اخلاص کا معنی ہے ہے کہ اس میں مخلوق کی رضا شامل نہ ہو بلکہ خالق کو راضی کرنا مقصودہو، لبذا جو بھی عمل رسول اللہ علیہ کی سنت کے خلاف ہو اسے سنت سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور بدعات بظاہر تو بردی اچھی نظر آتی ہیں مثلاً ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا تیجہ، دسوال یا چہلم کر دیا جائے تو بظاہر اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا گیا، دعوت ہی تو کی گئی اور غریبوں کے ساتھ کیا حرج ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا گیا، دعوت ہی تو کی گئی اور غریبوں کے ساتھ ساتھ امیروں کو بھی کھلا دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو سن لیجئے کہ حرج ہے کہ یے عمل ساتھ امیروں کو بھی کھلا دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو سن لیجئے کہ حرج ہے کہ یے عمل رسول اللہ علیہ کی سنت کے خلاف ہے اور جو کام سنت کے مطابق نہ ہوتو اس میں وزن نہ ہو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔

### بدعت کی ایک آسان مثال

میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کے کہ مغرب کی نماز میں تین کی بجائے چار رکعتیں ہونی چا ئیں، لہذا وہ تین کو تا کمل سجھتے ہوئے چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی چوتھی رکعت بیکار ہوگی بلکہ بعض صورتوں میں وہ تین بھی ضائع ہو جا ئیں گی، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ علیہ ایسا کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سے کفار ومشرکین کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے، گنگا کے کنارے جا کر دیکھئے کہ کتنے ہی آدی ایک ٹا ٹک پر کھڑے ہیں اور کتنے ہی مہینوں تک کھانا جا کر دیکھئے کہ کتنے ہی آدی ایک ٹا ٹک پر کھڑے ہیں اور کتنے ہی مہینوں تک کھانا نہیں کھاتے اور طرح طرح کے مجاہدات میں لگے رہتے ہیں۔ تو بظاہر ان کا مقصد ہھی خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے لیک کے ان کے ان کے ان

مجاہدات کا کوئی فائدہ ہیں۔قرآن عکیم میں ارشاد ہے:

﴿ هَلُ نُنَبِّتُكُمُ بِالْآخُسَرِينَ آعُمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْآخِينَ ضَلَّ سَعُيهُمُ فِي الْآخِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو

"کیا میں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جن کی محنت اس دنیا میں رائیگاں گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اچھا کام کیا"۔

(پ ۱۱ سورۃ الکہف آیت نمبر۱۹ ۱۹)
تو اگر صدق یار طریق سنت سے محروم ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک فرماتا
ہے۔

﴿ وَقَدِ مُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ مَنْثُورًا ﴾

"جوعمل انہوں نے کیے، ایمان اور علاوہ اس طریقے کے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ نے بتایا تو وہ سارے اعمال ہم قیامت کے دن ایسے کر دیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار'۔

(یہ ۱۹ سورۃ الفرقان آیت نمبر۲۳)

## ہر ہیہ دیتے وقت بھی اچھی نبیت کر لیں

بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بیہ جوتم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو، جس کی ترغیب بھی رسول اللہ علیات نے دی کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے ہو، جس کی ترغیب بھی رسول اللہ علیات نے دی کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے

آپس میں محبت بردھتی ہے۔ تو اس وقت بھی دل میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور دل میں سنت نبوی علیہ کی نیت کرے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی طرف سے کسی جواب کا انتظار نہیں ہوگا اور اس میں وزن بیدا ہوگا۔ لیکن اگر دینے کا مقصد لینا یا لوگوں کے سامنے تعریف کرانا ہوتو اس میں اخلاص نہ رہا جس کی وجہ سے اس میں وزن نہ رہا۔

### اخلاص عظیم دولت ہے

عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ بیہ جو اعزہ و اقرباء میں لڑائیاں اور جھڑے ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب بیہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعزہ سے توقعات وابستہ کئے ہوتا ہے اور اگر کوئی ابنی توقعات کو صرف اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے تو انشاء اللہ وہ باعث اجر ہوگا اور اسے کوئی رنجش، شکوہ، اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے تو انشاء اللہ وہ باعث اجر ہوگا اور اسے کوئی رنجش، شکوہ، اور کوئی گلہیں ہوگا اس لیے اخلاص بڑی عظیم دولت ہے۔

تو امام بخاری اپنی آخری کتاب میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی عبادات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں ان تمام اعمال کو انجام دیتے وقت نیت درست کر لوکہ میں یہ مل اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں تا کہ مباح کام (وہ کام کہ جن پر بظاہر نہ تواب ہو اور نہ گناہ) بھی درست نیت سے باعث اجر و تواب بن جا کیں۔

### لوگوں کی عام حالت

یہاں میہ بات بھی واضح کرتا چلوں آج کل کہ لوگ بہت کثرت سے اس

غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حدیث میں ہے "انما الاعمال بالنیات" کہ انمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ (صحیح بخاری جلد اصفہ ا) اور اس حدیث کی آڑ میں بیسوچ کر ہر طرح کے ناجائز کام کر رہے ہیں کہ ہماری نیت توضیح ہے۔ مثلاً سود کا معاملہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے، پینے کا انظام کریں گے اسی لیے یہ جائز ہوا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس حدیث میں وہ انمال مراد ہیں جو کہ جائز ہوں۔ ناجائز اور حرام کام خواہ کئی ہی اچھی نیت سے ہوں وہ کمی جائز اور حلال نہیں ہو سکتے۔ کوئی آدمی غریبوں میں مال تقسیم کرنے کی نیت سے چوری کرتا ہے تو یہ اچھی نیت چوری کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

غرضیکہ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پیۃ چلا کہ قیامت کے دن ترازوویں قائم کی جائیں گی جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ پھر آگے "وفسولیه" فرماکر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے۔

ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں (رواہ احم والتر ندی بحوالہ مفکوۃ جلد اصفحہ ۱۱) اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ زبان سے الفاظ نکالے ہوئے سوچتے ہی نہیں اور مفت کا عذاب سر لیتے ہیں۔

#### بخاری کی آخری حدیث

آخر میں بخاری شریف کی آخری مدیث اس طرح ہے:

وعن ابى هريرة قال! قال رسول الله وسين كلمتان عبيبتان الى الرحمٰن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في السين ثقيلتان في السين الله في السين الله في السين الله و بحمده سبحان الله العظيم العلم العظيم العلم ال

حضرت ابوہرری اسے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا دو کلے ایسے ہیں جو رحمان کومحبوب ہیں۔حضور علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نتانوے 99 اسائے حنی میں صرف رحمٰن کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خاص کیا ہے کہ جب یہ رحمٰن کومحبوب ہیں تو جو شخص یہ کلے پڑھے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آگے فرمایا کہ "خفیفتان علی اللسان" دُوبان کے اوپر بہت ملکے ہیں' دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان پر ملکے ہیں تو میزان میں بھی ملك بول كي تو آكة فرما ديا "شقيلتان في الميزان" كهميزان عمل مين ان كا وزن بہت ہے۔ اس حدیث میں ان دو کلمات کے تین وصف بیان فرمائے گئے ہیں کہ رحمٰن کومحبوب، زبان پر ملکے اور میزان میں بھاری ہیں۔ وہ دو کلے یہ ہیں اسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم" بيجوقرآن اور حديث مين اعمال کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کا فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ان سب کی فضیلت اور نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مادہ برسی سے مبرا رکھا ہے وہ ان کلمات کی تا ثیر کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔

### ایک کلمهءحمر کی تا ثیر

صدیت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے "ربنالك الحمد" کے ساتھ "المحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبار كافیه" کہہ دیاتو حضور علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس نے پڑھا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے پڑھا تھا! جناب رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم نے ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ سر سے زیادہ فرشتے اس کلے کو پکڑنے کے لیے دوڑے تاکہ میں سب سے پہلے اس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کروں۔ (رواہ ابخاری بحالہ مکلؤة جلد اصفی ۱۸) تو ان انگال کی قدر ترازوویں قائم ہونے کے وقت آئے گی۔

### اس کلمہ سے خشیت باری پیدا ہو جاتی ہے

ایک حدیث میں ہے کہ جو محض "سبحان الله وبحمدہ سبحان الله والعظیم" ۱۰۰ (سو) مرتبہ مج اور ۱۰۰ (سو) مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ (صحیح سلم باب فضل التعلیل والتیج والدعا جلاس صفحہ ۲۰۷۱) اس کلے کی غاصیت بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ پہلا کلمہ (سبحان اللہ وبحمدہ) اللہ تعالی کی تعریف ہے اور دوسرا کلمہ (سجان اللہ العظیم) سے اللہ تعالی کی عظمت کا اقرار ہے۔ تو پہلا کلمہ صفت کمال کو اور دوسرا کلمہ صفت بالی کی مفت پائی صفت بائی کی خوف بیدا کو واضح کرتا ہے۔ تو جس ذات کے اندر جمال کی صفت پائی جائے اس ذات کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور جس ذات کے اندر جلال ہو تو اس کا خوف بیدا ہو جائے گا تو خشیت کا خوف بیدا ہو جائے گا تو خشیت

آجائے گی اور انسان کی زندگی کوسنوار نے کے لیے یہ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

الله تعالی مجھے اور آپ کویہ کلمہ سمجھ کر پڑھنے اور اس کی نورانیت سے فائدہ اللہ آپ کی تو فتی عطا فرمائیں۔ (آبین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين-



.

#### ﴿ جمله حقوق مجن ناشر محفوظ بي ﴾

# ﴿ بدعت ایک گرانی

بعداز خطبه:

حضور اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ

هدى محمد والمعديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد والمعدي هذى محمد والمعدي هذى محمد والمعدي هذى محمد والمعدي المعدي المعدي المعدي والمعدي المعدي والمعدي والمعد

اس روئے زمین پر بہترین کلام اور سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے ، اس سے بڑھ کر اس سے اعلیٰ اس سے افضل اور بہتر کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزارنے کے جتنے طرز ہیں۔ ان میں سب سے بہترین طرزِ زندگی محمد علیہ کا طرزِ زندگی ہے۔

یہ بات حضور علیہ ایٹ بارے میں خود فرمار ہے ہیں۔ آپ دیکھیں! کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ ہم کہ سے بھی سے اللی ہے ، مجھ سے بھی شخص اپنے بارے میں یہ ہمیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے ، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ، چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، اور اگر کوئی بہترین زندگی گزارنا جا ہتا ہے تو آپ علیہ کے لئے آپ نمونہ ہوں، اور اگر کوئی بہترین زندگی گزارنا جا ہتا ہے تو آپ علیہ

الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرے ، اس لئے دعوت وتبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب محدرسول الشفیف نے تمہارے واسطے مجھوڑا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے ، کھانے پینے ، سونے جاگئے ، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد رسول علیات ارشاد فرمایا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسکتا۔

## بدعت بدترین گمراہی

پھر آ گے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہوسکتے تھے، آپ علیہ ا نے ان کی جڑیں بتادیں اور فرمایا:

﴿ شر الامور محدثًا تها وكل بدعة ضلالة ﴾ (حواله بالا)

اس روئے زمین پر بدرین کام وہ ہیں جو نے نے طریقے دین میں ایجاد کئے جا کیں۔ حدیث میں بدرین کام کا لفظ استعال کیا گیا ہے، اس لئے کہ بدعت ایس چیز ہے جو ظاہری گناہوں اور ظاہری فسق وفجور سے بھی بدترین ہیں۔ اس لئے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ان ظاہری گناہوں کو برا سمجھے گا، کوئی بھی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، شراب بیتیا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولٹا ہے ، فیبت کرتا ہے ، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں؟ جواب میں یہی کہے گا یہ کام ہیں تو برے ، لیکن کیا کروں میں مبتلا ہوگیا ہوں۔ اور اگر وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی تو بہ کی تو فیق ہوں۔ اور اگر وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی نہ بھی تو بہ کی تو فیق بھی عطا فرمادیں گے۔

لیکن بدعت لینی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے اس کی خاصیت بیہ

ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو برانہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر دوسرا کوئی اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو اس سے بحث ومباحثہ اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کو گناہ اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں تو وہ اس کی بنتیج میں گراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے آ ہے تھا نے فرمایا ''مشو الا مور '' جس کے معنی ہیں کہ جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے برتر کام بدعت ہے ، یعنی جو شخص دین میں نیا طریقہ ایجاد کرلے جو رسول اکرم تالیقہ اورصحابہ کرام می کے طریقے سے مختلف ہو وہ بدعت ہے۔ پھر آ گے اس کی وجہ بھی بتادی کہ '' کل بدعیہ صلالة سے مختلف ہو وہ بدعت ہے۔ پھر آ گے اس کی وجہ بھی بتادی کہ '' کیل بدعیہ صلالة کے اندر مبتلا ہے وہ لازما گراہی کے اندر مبتلا ہے وہ لازما گراہی

#### بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے

یادر کھیں! ایک عملی کو تاہی ہوتی ہے اور ایک اعتقادی۔ عملی کوتاہی تو بیہ ہوتی ہے اور ایک اعتقادی۔ عملی کوتاہی تو بیہ ہوتی ہے کہ ایک آ دمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے گر بتقاضہ بشریت اس سے گناہ سرزد ہوجاتے ہیں۔

اور اعتقادی گراہی یہ ہوتی ہے کوئی شخص کسی ناحق بات کوحق اور گناہ کو تو اسلام ہے دہا ہے ، پہلی چیز یعنی عملی کو تاہی کا مداوا تو آسان ہے کہ بھی نہ بھی توبہ کرلے گا تو معاف ہوجائے گی ۔ لیکن جوشخص گناہ کو تواب سمجھ رہا ہواس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ اس لئے فرمایا بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیم اجمعین بدعت سے اتنا بھا گتے تھے کہ کوئی حد نہیں۔

#### بدعتی در بردہ دین کا موجد ہے

برعت کی سب سے بردی خرابی ہے ہے کہ آ دمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے ۔ جبکہ دین کے موجد صرف اللہ تبارک وتعالی ہیں۔ لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کار استہ میں بنا رہا ہوں اور وہ دین کا موجد بن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جو میں کہوں وہ دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اور جس پر صحابہ کرام شنے عمل کیا میں ان سے بروھ کر دین دار ہوں اور میں وین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں اپنی خواہش نفس کی اتباع نہیں اپنی خواہش نفس کی اتباع نہیں اپنی

#### خود ساختة عمل مقبول نهيس

آپ نے سا ہوگا کہ ہندہ ندہب میں کتنے ہی لوگ گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی مختیں کرتے ہیں جس کو دکھ کر انسان حیران ہوجاتا ہے۔ کوئی آ دمی اپنا ہاتھ بلند کرکے سالہا سال تک اسی طرح کھڑا ہے ہاتھ نیچنہیں کرتا، کسی آ دمی نے سانس کھینچا ہوا ہے اور گھٹوں تک صبس دم کررہاہے ، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہاہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کررہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہوجائے، اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا پچھ اور کے لیکن اُس کے اس مل کی کوئی قیمت نہیں؟ حالانکہ بظاہر اس کی نیت اپن اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے درست معلوم ہوتی ہے ساکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اللہ کو راضی کوئی قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اللہ کو راضی کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اللہ کو راضی

کرنے کا جوطریقہ اس نے اختیار کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے ول ود ماغ سے گھڑ لیا ہے، اس واسطے اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے۔ کوئی عمل قبول نہیں۔ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے۔ ﴿ وَقَدِ مُنَا اِلَى مَاعَمِلُوامِنُ عَمَلٍ فَجَعَلُنَا اُهُ هَبَاءً مَنَتُورًا ﴾ (سورة الفرقان آیت: ۲۳سے ۱۹)

ایسے لوگ جوعمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں، جسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گردوغبار۔ انہوں نے عمل کیا اکارت گیا محنت بھی کی لیکن برکار گئی۔ کتنے پیارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ قُلُ هَلُ اللَّهِ اللَّهِ خُسَرِيْنَ اَعُمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

قرآن مجید نی کریم علی است خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ کیا میں شہیں بناول کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کاعمل اس دنیا میں اکارت ہوگیا۔ جنہوں نے بہت مخت کی ، تکلیفیں اٹھا کمیں اور وقت بھی خرچ کیا لیکن وہ سارا کا سارا کام اکارت ہوگیا اور وہ دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کررہے ہیں۔ اور وہ اس لئے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق وفاجریا کافرتھا اس نے کم از کم دنیا میں تو عیش کرگیا۔ اور یہ اپنی دنیا بھی خراب کررہا ہے ، محنت بھی اٹھارہا ہے اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے ، کیونکہ وہ طریقہ خراب کررہا ہے ، محنت بھی اٹھارہا ہے اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے ، کیونکہ وہ طریقہ اختیار کئے ہوئے ہے جو اللہ کے رسول علی ہیں تا اسے نہیں بتایا۔ اس لئے بدعت اختیار کئے ہوئے ہو تا اللہ کے رسول علی ہیں جو اللہ کے رسول علی ہیں بتایا۔ اس لئے بدعت

کے بارے میں فرمایا ''شرالامور'' سارے کاموں میں بدترین کام ہے کیونکہ آدمی محنت تو کرتا ہے لیکن اس کے نتیج میں حاصل کی خیبیں ہوتا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں رہ بات بٹھادے کہ دین اصل میں اللہ اوراللہ کے رسول میں اللہ اوراللہ کے رسول میں انتاع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے۔

#### اتباع اور ابتداع

عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک اتباع اور دوسرا ابتداع۔ اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیردی کرنا۔ اور ابتداع کے معنی ہیں دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرکے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہے تو سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انسی متبع ولست بمبتدع (طبقات ابن سعد جلد اصفحہ ۱۸۱۱)' میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا متبع ہوں مبتدع نہیں یعنی کوئی نیا راستہ ایجاد کرنے والانہیں ہوں'۔ ساری قیمت اللہ تبارک وتعالی کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے۔ اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس میں وہ وزن نہیں ، اس کی کوئی قدروقیمت نہیں۔ طرف سے جو بات کی جائے اس میں وہ وزن نہیں ، اس کی کوئی قدروقیمت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنخضرت اللہ تبارک وقعالی کے حکم کے آگے سر جھکانے کی جہدائی محابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم ماجمعین کے حالات دیکھنے کے لئے نکلتے تھے کہ کون کیا اگرام رضوان اللہ تعالی علیم ماجمعین کے حالات دیکھنے کے لئے نکلتے تھے کہ کون کیا کررہا ہے۔ (تر نہیں شریف)

### مسنون عمل ہی بہتر ہے

ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم علیہ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت صدیق اکبر سے ماجزی کے ساتھ صدیق اکبر سے کررے، آ بعلیہ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ

نہایت آ ہستہ آ واز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کررہے ہیں، آگے جاکر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق التہجد براھ رہے ہیں اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت كررے ہيں اور ان كى تلاوت كى آواز باہر تك سنائى دے رہى ہے۔ آب یہ ویکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں آ یا علیہ نے صبح کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمرفاروق رضی الله عنهما دونوں کو اینے باس بلایا اور پہلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے وقت تمہارے یاس سے گزرا تو تم بہت آ ہتہ آ واز سے تلاوت کررہے تھے؟اس کے جواب میں حضرت صدیق رضی الله عنه نے کیا خوبصورت جمله ارشاد فرمایا که" است عست من ناجیت " پارسول اللہ جس ذات سے میں مناجات کررہا تھا ، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس ذات کو سنانا جا ہتا تھا، اس کو چیکے چیکے سنادیا، اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کئے میں آ ہتہ تلاوت کررہا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہتم زور زور سے تلاوت کررہے تھے اس کی کیا وجہ تھی ؟ انہوں نے جواب ويا" انبي اوقيظ الوسنان واطردالشيطان " مين زور ساس ك تلاوت كرر ہا تھا كہ جو لوگ سوئے بڑے ہيں وہ بيدار ہوجائيں اور شيطان بھاگ جائے، اس کئے جنتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگ جائے گا۔ اب ذرا و یکھئے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔صدیق اکبر کی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ میاں کو سزا رہا ہوں ،کسی دوسرے کو سنانے کا کیا مطلب ؟ اور فاروق اعظم کی بات بھی صحیح نے کہ اگرآ ہتہ پڑھوں تو نیند آنے لگے گی ، اس لئے زور سے برات رہا تھا تا کہ نیند بھی بھاگ جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے۔ پھر نبی كريم علي أواز ذرا بلندكرواتى

آ ہستہ آ واز نہ کرو۔ اور حضرت فاروق میں سے فرمایا احصف قلیلا گرتم تھوڑا سا آ واز کو بہت کرو اتنا تیز مت پڑھا کرو۔ عن یعنی تم دونوں درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ (۱) کو بہت کرو اتنا تیز مت پڑھا کرو۔ عن کیونکہ قرآن کریم کی آ بہت نازل ہوئی تھی۔

﴿ وَلَا تَسَجُهَرُ بِصَلُوتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابُتَغِ بَيُنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴾ سَبِيلًا ﴾

"کہ نماز کے اندر نہ تو بہت زور سے قرات کرو اور نہ بہت آ ہت ہلکہ دونوں کے درمیان درمیان رہوں۔ (سورۃ الاسراء:۱۱ پ ۱۵)

اب غور فرما ہے! بی کریم علی صدیق اکبر سے فرمار ہے ہیں کہ تم ذرا اونچا پڑھو اور فاروق اعظم سے فرمار ہے ہیں کہ تم ذرا بست آ واز میں پڑھو آخر کیوں؟ اس لئے کہ اے فاروق تم نے اپنی رائے سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے پڑھو اور نہ چاہئے یہ اتنا بہندیدہ نہیں ، بلکہ اللہ نے جوفرمایا کہ نہ زیادہ زور سے پڑھو اور نہ زیادہ آ ہتہ پڑھو اس میں زیادہ نور وبرکت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی سمجھ سے کوئی راستہ اختیار کرلینا اگر رسول اکرم علی کے بتائے ہوئے راستہ اپنی سمجھ سے کوئی راستہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بہندیدہ نہیں جتنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اکرم علی ہے۔ وین میں اطاعت اور اللہ کے رسول اکرم علی ہے۔ وین میں اطاعت اور اللہ کے رسول اکرم علی ہوئے کر یہ ہوئے کر یہ ہوئے کہ اینا ہوا راستہ بہندیدہ ہے۔ وین میں اطاعت اور اللہ کے رسول اکرم اللہ کے رسول اللہ کے سوئے طریقہ کے مطابق ہوئی چاہئے ، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لینا درست نہیں ہے۔

### ایک بزرگ کا عبرت آ موز واقعه

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی رحمته الله علیه نے ایک واقعه بیان

فرمایا جسے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے اینے کسی وعظ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ,جب نماز بڑھا کرتے تھے تو آ تکھیں بند کر لیتے تھے۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آ تکھیں بند کر کے نماز برطنا مكروہ ہے۔ليكن اگر كسى كواس كے بغير خشوع حاصل نہ ہوتا ہوتو جائز ہے ،كوئى گناہ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ جب نماز پڑھتے تھے تو ساری نماز سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے لیکن آئکھیں بند کرکے نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں میں آپ کی نماز کا طریقه مشہور تھا کیونکہ نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور صاحب كشف بھى تھے۔ ایک مرتبہ انہول نے اللہ تعالیٰ سے درخواست كى يا اللہ! ميں بيہ و یکھنا جا ہتا ہوں کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں آپ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں اور اس كى صورت آپ كے ہال كيا ہے ، وہ مجھے دكھا دى جائے۔ اللہ تعالى نے سے درخواست اس طرح قبول فرمائی که خواب میں یا عالم مکاشفه میں ایک نہایت حسین وجمیل عورت سامنے لائی گئی جس کے سرسے لے کر یاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب اور توازن تھالیکن آئکھوں میں بینائی نہیں تھی ، فرمایا گیا کہ بیہ ہے تمہاری نماز جوتم پر مصتے ہو۔ انہوں نے یو چھا یا اللہ استے اعلیٰ در ہے کی خاتون ہے لیکن اس کی آئکھیں کہاں ہیں؟ فرمایا کہ جوتم نماز پڑھتے ہوتو آئکھیں بند کر لیتے ہو، اس کے تمہاری نماز اندھی ہے۔

## اصل سنت آ تھیں کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ پر تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل میتھی کہ اللہ اور اس کے رسول علیتہ نے نماز کا جو سنت طریقہ بتایا وہ

یہ ہے کہ آ تکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہئے۔
اگر چہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر خیالات بہت آتے ہیں اور خیالات کو دور
کرنے کے لئے آ تکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے گر پھر بھی خلاف سنت
ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیقہ نے ساری عمر آ تکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی اور صحابہ
کرام " نے بھی کوئی نماز آ تکھیں بند کر کے نہیں پڑھی ، اس لئے آ تکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں سنت کا نور نہ ہوگا۔(۱)

#### نماز اتباعِ سنت میں پڑھی جائے

فقہاء کرام نے جو فرمایا ہے کہ نماز میں خیالات بہت ہوں تو آگھیں بند

کر کے نماز پڑھوتو بیدایک جواز کی صورت ہے جو اصول شریعت میں غور کرنے سے
معلوم ہوئی ہے۔ چونکہ عوام کے حالات مختلف ہوتے ہیں اس لئے فقہاء کرام نے
آگھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو بھی جائز قرار دیا لیکن فضیلت ای میں ہے کہ
انسان خشوع کے لئے بھی بیصورت اختیار نہ کرے۔ چونکہ بیہ بظاہر مسنون صورت
سے ہٹ کر ایک شکل ہے اور آگھیں کھول کر پڑھنا مسنون طریقہ ہے،اگر
آگھیں کھول کر نماز پڑھنے میں خیالات آتے ہیں اور غیر اختیاری طور پر آتے
ہیں تواللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لہذا جو نماز آگھ کھول کر ابتائی سنت میں پڑھی جارہی ہو کیونکہ آگھیں
مناز پھر بھی اس نماز سے افور اس میں خیالات غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں وہ
نماز پھر بھی اس نماز سے اچھی ہے جو آگھ بند کرکے پڑھی جارہی ہوکیونکہ آگھیں
کھول کر جو نماز پڑھی جارہی ہے وہ نبی کر پم عیانیہ کے ابتائ میں پڑھی جارہی ہوکیونکہ آگھیں
جبہ آگھیں بند کرکے نماز پڑھنا ابتائ سنت میں نہیں ہے۔

غرض سارا معاملہ اتباع کا ہے ، ہم نے اپنے پاس سے جو طریقہ اختیار کرلیا کہ فلال عبادت اس طرح ہوگی اور فلال اس طرح ہوگی ، بیسب اللہ تعالیٰ کے بال رسول اللہ علیہ کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہوں گی۔ اس لئے فرمادیا کل بدعة ضلالة کہ ہر بدعت گراہی ہے۔

## بدعت كالضجيح مفهوم

آج کل ایک سوال بکٹرت لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر ہرنی بات گراہی ہے تو یہ پنکھا اور ٹیوب لائٹ ، بس اور موٹر وغیرہ بھی گراہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی حضور اکرم اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں یہ چیزیں بھی حضور اکرم اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں یہ چیزیں بھی اب بیدا ہوئیں ہیں ، ان کو بھی بدعت کہنا چاہئے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک وتعالی نے بدعت کو جونا جائز وحرام قرار دیا ہے یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندرنی بات نکالی جائے ور یہ جا جائے کہ ایسال اور یہ کہا جائے کہ ایسال ثواب اسی طرح ہوگا کہ تیجہ دسواں چہلم وغیرہ کرو اور جو اس طریقے سے ایسال ثواب اسی طرح ہوگا کہ تیجہ دسواں چہلم وغیرہ کرو اور جو اس طریقے سے ایسال ثواب نہ کرے وہ مردود ہے۔ (معاذ اللہ)

### جس کے گھر میں صدمہ ہوان کے لئے کھانے کا حکم

حضور اقد س علیہ کے تعلیم یہ ہے کہ جس کے گھر میں صدمہ ہوتو دوسروں کو جیا ہے کہ اس کے گھر میں صدمہ ہوتو دوسروں کو جیا ہے کہ اس کے گھر میں کھانا بھیجیں۔حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنه غزوہ موتہ کے وقت شہید ہوئے تو آنخضر ت علیہ نے اپنے گھروالوں سے فرمایا کہ

اصد عوالال جعفر طعاما فقد جا، هم ما یشغلهم (۱) کہ جعفر کے گر والوں کے لئے کھانا بنا کر جھبجو اس لئے کہ وہ بچارے صدمے کے اندر ہیں۔ تو حضور اکرم بیات کہ کھانا اس کے لئے بنائے جس کے ہاں صدمہ ہو گیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آنج الی گنگا ہیں ہمتی ہے کہ جس کے گر صدمہ ہو صدمہ ہو وہ کھانا بنائے اور ناصرف کھانا بنائے بلکہ دعوت کرے، شامیانے لگائے ، دیگیں چڑھائے ، اور اگر لوگوں کو دعوت نہیں دے گا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ یہاں تک سنے میں آیا ہے کہ مرنے والے کو بھی برا بھلا کہنا شروع کردیا جاتا ہے کہ مرگیا مرودونہ فاتحہ نہ درود۔ گویا اگر میت کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو جاتا ہے کہ مرگیا مرودونہ فاتحہ نہ درود۔ گویا اگر میت کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو اللہ کے ہوتا ہے ہوئی مرنے والے کے ہوتا ہے ، ان میں نابالغ بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی (معاذ اللہ) پھر ستم ہی کہ وہ دعوت بھی مرنے والے کے ہوتے ہیں جن کے مال کو ذرا برابر چھونا بھی شرعا حرام ہے اور نبی کریم عیائے کی مراسر خلاف ہے۔ گر یہ سب پچھ ہور ہا ہے اور جوکوئی نہ کرے وہ تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ گر یہ سب پچھ ہور ہا ہے اور جوکوئی نہ کرے وہ مردود ہے۔

### بدعت اصل میں کسی چیز کو دین کاحصه بنانے کا نام ہے

یادر رکھیں دین کا حصہ بنا کر اور ضروری قرار دے کر جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے ۔ لیکن اگر کسی نے کوئی چیز صرف اپنے استعال کے لئے دین کا حصہ بنائے بغیر اختیار کرلی جیسے ہوا حاصل کرنے کے لئے بنگھا بنالیا یا روشن حاصل کرنے کے لئے بنگھا بنالیا یا روشن حاصل کرنے کے لئے استعال کرلی تو یہ حاصل کرنے کے لئے استعال کرلی تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کے کام میں اللہ تعالی نے چھوٹ دے رکھی ہے۔

کہ مباحات کے اندر رہتے ہوئے جو جاہو کرو۔ لیکن دین کا حصہ بنا کر کسی غیر مستحب کومستحب قرار دے کر ، کسی غیر سنت کوسنت کہہ کر ، غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت اور حرام ہوگی۔

#### حضرت عبدالله بن عمر کابدعت سے احر از

حفرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بدعت سے بہت پر ہیز کرتے تھے۔
حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ایک مرتبہ
نماز پڑھنے کے لئے محبد تشریف لے گئے۔ اذان کے بعد ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی
تھی کہ مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے '' الصلوٰۃ '' دوبارہ کہہ دیا تا کہ جو
لوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی آ جا ئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ ساتھ جو ساتھی تھے اس سے کہا جھے یہاں سے نکالو کیونکہ یہاں یہ شخص بدعت
کررہا ہے۔ (ا) کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ نے اذان کا جوطریقہ بتایا تھا وہ
تو ایک مرتبہ ہوتی ہے ، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور اکرم تھی کے کا طریقہ نہیں ہے ، الہذا

### حضرت صدیق کی بدعت سے احتیاط

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدعت سے انہا درجہ پرہیز کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ حضور اقد س اللہ کے معلوم ہے کہ قرآن کریم پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ حضور اقد س اللہ کے زمانہ میں جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ اللہ صحابہ کرام کو بلاکر ان آیات کو کسی بڈی یا چڑے پر اور کسی کپڑے یا چول بر کھوادیتے تھے۔ اس طرح مختلف

آیتیں مختلف طریقوں سے جمع تھیں۔ لیکن کتابی شکل کے اندر زمانہ رسالت میں قرآن پاک کی آیات جمع نہ تھیں۔قرآن پاک کے بے شار حفاظ تھے اور پھر ہر ایک کے باس آیات لکھی ہوئی بھی تھیں لیکن الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب بہت سے" حفاظ قرآن" شہید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کومشورہ دیا گیا کہ آپ قرآن یاک کے مختلف تھیلے ہوئے حصول کو کتابی شکل میں جمع کراکے ایک جگہ محفوظ کردیں۔ ایبانہ ہو حفاظ کرام شہید ہورہے ہیں تو خدا نہ کرے ان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی ضائع ہو جائے۔ یہ بات حضرت صدیق اکبڑے دل کو لگی ۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنهم سے مشورہ کیا تو پہلی بات صحابہ كرام نے جو كى وہ يرتقى كہ جب حضور عليہ نے بيركام نبيل كيا تو ہم بيركام كريں يا نہ کریں؟ کہیں ایبا کرنا بدعت نہ ہوجائے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو اتنا ڈر ہے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا بظاہر اس میں خیر ہی خیر ہے ، برائی کا کوئی اس میں امکان نہیں اس کے باوجود اس کے بارے میں بداندیشہ پیدا ہور ہا ہے کہ کہیں بدعت نہ ہو جائے۔

#### بدترین چیزیں محدثات ہیں

سرکاردوعالم علی اس حدیث کے اندر جہاں ہمیں اس بات سے ڈرارے ہیں کہ دشمن کالشکر صبح یا شام تم پر آیا جاہتا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ آئندہ کی گراہیوں سے بچنے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بدترین چیزیں محدثات ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑلی ہیں اور انہیں دین کا حصہ بنادیا

ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ نے بیاطریقہ نہیں بتایا۔ لہذا اس سے پر ہیز کرو ورنہ بیا چیز گراہی کی طرف لے جائے گی۔

## سركار دو عالم عليك سے برده كركوئى خيرخواه نبيس

حضورا کرم الی نے ایک لمی حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا '' انسااولی بسکل مومن مین نفسیہ "میں جرمون سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔(۱) یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں ہوسکتا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جسے باپ اپ نیچ پر شفقت کرتا ہے کہ اپ اوپر مشقت اور محت جمیل لیتا ہوں۔ جسے باپ اپ نیچ پر شفقت کرتا ہے کہ اپ اوپر مشقت اور محت جمیل لیتا ہوگر اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ للبذا جو کھے میں تم سے کہ رہا ہوں، وہ کوئی اپنے مفاد کی خاطر نہیں کہ رہا ہوں بلکہ تمہارے فائدے کے لئے کہ رہا ہوں اور میں دکھے رہا ہوں کہ یہ قوم کہیں گراہی میں مبتلا ہوکر اپ آپ کو جہم کا مستحق ند بنا ہے۔

## ونیا کے معاملہ میں بھی آ ہے ایک بہترین خیرہ خواہ ہیں

آ پ الله کا ارشاد ہے'' من ترك مالا فلا هله ومن ترك دينا اوضياعافالي على '' (حوالہ بالا) ميں صرف دين كے معاملہ ميں تمہارا خيرخواه نہيں ہوں بلكہ دنيا ميں بھی تمہارا خيرخواه ہوں،اگركوئی شخص مال جھوڑ كر گيا ہے تو وہ ميراث اس كے گھر والوں كے لئے ہے اور شريعت كے مطابق وہ ميراث آ پس ميں تقسيم كريس ليكن اگركوئی شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ گيا اور تركہ ميں اتنا مال نہيں ہے كہ اس كا قرضہ ادا كيا جائے يا ايس اولاد چھوڑ گيا جس كی كفالت كرنے والاكوئی

نہیں ہے تو وہ قرضے اور اولاد میرے پاس لے آئ، میں زندگی ہر کفالت کروں گا۔
میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر خواہی کے لئے کہہ رہا ہوں ، تم سے کوئی پیسے
اور اجرت کا مطالبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر
تمہیں جہنم سے روکنا چاہتا ہوں اور تم گرے جارہے ہو۔ میں تمہیں بچارہا ہوں کہ
خدا کے لئے ان گناہوں سے نج جاؤ اور ان برعتوں سے نج جاؤ تا کہ تم اس عذاب
سے جہنم سے نجات پالو۔ (میچ بخاری کتاب الرقاق باب الا نہاء عن العاصی جلد اصفی ۱۹۲۹)

## ول سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے

یہ حضور علی کے وہ باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں انقلاب برپا کردیا اور ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ایک ایک صحابی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ جب بات دل سے نکتی تھی دل پر اثر کرتی تھی اس لئے سرکاردہ عالم علی ہے گیا۔ جب بات دل سے نکتی تھی دل پر اثر کرتی تھی اس لئے کہ کھنٹوں تقریر اور باتیں کرتے ہیں لیکن دل اس سے مسنہیں ہوتا اس لئے کہ کہنے والا خود اس پر کار بند نہیں ہے۔ اور ہمارے دل میں وہ جذبہ اور در نہیں ہے جس کے ذریعے سرکاردہ عالم علی کی باتوں سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب کے ذریعے سرکاردہ عالم علی کی باتوں سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب برپاہوا۔ آج بھی جتنا اثر براہ راست کا ب اللہ کے کلمات میں اور نبی کریم علی کے کلمات میں اور نبی کریم علی کے کلمات میں ہوتا اثر براہ راست کا ب اللہ کے کلمات میں اور نبی کریم علی ہوتا ہے۔ کے کلمات میں ہے کتنی ہی لیجھے دار تقریریں کرلو، اس سے وہ فائدہ عاصل نہیں ہوتا ہے۔ جو حضور علی کا ایک کلمہن کردل پر اثر ہوتا ہے۔

#### بدعت کی حقیقت

بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ بدعت کی دوقتمیں ہوتی ہیں۔ ایک بدعت

حند اور ایک برعت سیئے۔ یعنی بعض کام برعت تو ہیں لیکن اچھے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو بدعت ہیں لیکن برے ہیں لہٰذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور اس میں کوئی خرابی تہیں ہے۔ خوب سجھ لیں کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی ، جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیئے ہیں کوئی حسنہیں ہے۔ بدعت کے دومعنی ہوتے ہیں ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی ،اگر آپ بدعت کے معنی برغی چیز کے آتے ہیں، یہ لغت اور ڈکشنری میں دیکھیں تو لغت میں اس کے معنی ہرئی چیز کے آتے ہیں، یہ پہلے ایک شرین اور ہوائی جہاز لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہرئی چیز کے نہیں ہیں بلکہ بدعت کے معنی دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالنا اور پھر اس طریقے کو مستحب ، لازم یا مسنون قرار دینا جس کو نبی کر بم علی یا خلفاء راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا ہے بدعت کہلائے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی بلکہ الی ہر بدعت سینے اور برائی ہے۔

## بعض امور میں کوئی خاص طریقه مقرر نہیں

یہ بات جھنے کی ہے ، بیا اوقات لوگوں کو اس میں کافی غلطی پیش آتی ہے کہ کچھ چیزیں مسنون ، مستحب اور کہ کچھ چیزیں مسنون ، مستحب اور باعث اجروثواب قرار دی ہیں ، لیکن ان اجروثواب کی چیزوں میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ہے اور اس طرح کرو گے تو ثواب مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ہے اور اس طرح کرو گے تو ثواب مقرر ہمیں کیا کہ جوطریقہ بھی بجالایا جائے وہ ثواب ہوتا ہے۔

## أيك واضح مثال

اس کی مثال کسی مردے کو ایصال تواب کرنا ہے جو کہ بردی فضیلت کی چیز ہے۔ جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال نواب کرے اس کو دوگنا نواب ملتا ہے۔ ایک اس کے اینے عمل کرنے کا ثواب جو اس نے کیا اور دوسراکسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا تواب۔لیکن شریعت نے ایصال تواب کے لئے کوئی طریقه مقرر نہیں کیا۔ بعنی بینہیں کہا کہ ایصال تواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرو یا صدقہ کرکے کرو یا نماز بڑھ کرکرو بلکہ جو بھی نیک کام ہو اور جس وقت بھی اس کی توفیق ہوجائے اس کا ایصال تواب جائز ہے۔ تلاوت کلام یاک ، ذکر وہیج ، صدقہ اور نفلی نماز براھ کر بھی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح وعظ ونصیحت کے ذریعہ بھی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے۔مقصد یہ کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں۔ ان میں سے کسی کے لئے بھی شریعت نے ایصال تواب کا دن مقرر نہیں کیا کہ فلال دن کرو اور فلال دن نہ کرو۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوجائے اس کے بعد کوئی بھی تخض جس وقت عاہے ایصال تواب کرسکتا ہے۔ پہلے دن کرے دوسرے دن كرے ، يا تيسرے دن ، جس دن جاہے كرسكتا ہے اور اس كے لئے كوئى دن مقرر نہیں ہے۔ اب کوئی شخص ایصال تواب کا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے توا ختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### كتاب لكه كر ايصال ثواب كرنا

فرض کریں کہ میں نے ایک کتاب عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے

لکھی اور کتاب کا مقصود دعوت وہلیج ہے۔ اور کتاب لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا كرتا ہوں كه يا الله اس كتاب لكھنے كا ثواب فلال كو پہنجا ديجئے تو بيرايصال ثواب صیح ہے۔ حالانکہ کتاب لکھ کر ایصال تواب کا کام نہ تو مجھی حضور علیہ نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا ، اس کئے کہ حضور علیہ اور صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے ، لیکن ایصال تواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر نیکی کے کام کا الصال تواب كرسكت مور للذامين جو الصال تواب كررما مول بير بدعت نهين موكار لیکن اگر میں بیہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال نواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اور بیاطریقہ سنت ہے نیز اگر کوئی شخص بیاطریقہ اختیارہیں کرے گا تو برا کرے گا، تو اس طرح یہی عمل جو یاعث اجروثواب تھا بدعت ہوجائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک الی چیز داخل کردی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ لہذا ایصال ثواب کسی بھی طریقہ سے کریں کچھ حرج نہیں کیکن اس کو دوسروں سے افضل وسنت قرار دیا جائے یا واجب کہا جائے ہیہ غلط ہے۔ اس طرح فرض کریں کہ کوئی شخص تیسر دن گھر میں بیٹے کر ایصال تواب كررما ہے تو اس میں كوئى بدعت نہيں بلكہ يہ جائز ہے۔ اگر كوئى كے كہ تيسرا دن خاص طور پر ایصال ثواب کے لئے مقرر ہے اور تیسرے دن میں ایصال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث اور سنت ہے یابیہ کیے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن نہیں كرے كاتواس كولعنت وملامت كاشكار ہونا يڑے گا، اب بيرايصال تواب بدعت ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس نے اپنی طرف سے اس جائز عمل کو اس ون کے ساتھ لازم اورمسنون قرار دے دیا۔

### ایصال تواب کے لئے کوئی دن خاص نہیں

حضور اقدس علی نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اور حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين "وقل مساكسان يفطر يوم الجمعة" (١) حضور علي جمعه كے دن بہت كم ايبا ہوتا تھا كه روزه سے نه ہول بلكه اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کئے کہ بیہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواجیا ہے۔لیکن آپ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کردیا او رجمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ اس طرح مخصوص كرديا جن طرح يبودي لوگ (سنير) ہفتہ كے دن كومخصوص كرتے تھے، اور ان کے ہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، گوہاسنیچر کی ان کے ہاں زیادہ فضیلت اور اہمیت تھی۔ جب آ ہے اللہ نے یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کومنع فرمایا کہ جعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، (۲) ہے اس لئے فرمایا کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے متعین نہیں کیا لوگ این طرف سے اس کومتعین نہ کردیں۔ اب جو میں عرض کرر ما تھا ، دسوال، بیسوال ، تیجہ وغیرہ، بیٹھیک نہیں ہے کیونکہ لوگول نے ان دنوں کو ایصال تواب کے لیے مخصوص کرلیا ہے، نیکن اگر کوئی ایصال تواب کے لیے مخصوص نہیں کرر ما بلکہ اتفاقاً وہ تیسرے دن ایصال نواب کرے تو اس میں کوئی خرانی مہیں ہے۔

## اسم یا کے علیہ سن کر انگو تھے چومنا

اس طرح کسی نے اذان سی اور اس میں کلمہ اشھدان محمدًا رسول

الدلّه نا تو اُس خف کے دل میں سرکار دو عالم اللّه کی مجت کا داعیہ پیدا ہوا، آپ کا اسم گرامی نا تو محبت سے بے اختیار ہوکر اس نے انگوشے چوم کراپی آنکھوں کو لگالئے تو کوئی گناہ اور بدعت کی بات نہیں ، اس لیے کہ اس نے یہ بے اختیار عمل سرکار دوعالم اللّه کی تعظیم اور محبت میں کیا۔ جبکہ سرکار دو عالم اللّه الله اس محبت عظمت ایک قابل تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے اور انشاء الله اس محبت پر اجروثواب ملے گا۔لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کو یہ کہنا شروع کردے کہ جب بھی اذان میں اشھدان محمدا رسول اللّه پڑھا جائے ، تو تم اس وقت اپنی انگوشوں کو چومو! تو وہ حضور اللّه سے مجبت کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ عمل جو محبت کے جذبے سے جائز تھا اب بدعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہوتا ہے کہ عمل جو فی نفسہ کسی صحیح جذبے سے کیا جارہا ہے ، اگر مباح طریقے سے کیا جائے تو جو فی نفسہ کسی صحیح جذبے سے کیا جارہا ہے ، اگر مباح طریقے سے کیا جائے تو بدعت نہیں ہے ، لیکن جب اس کو لازم بنا لیا، سنت اور رسم بنالیا اور جو شخص نہ بدعت ہے۔

#### بارسول الله كهناكب بدعت ہے؟

میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا ، بے اختیار اس کے سامنے نبی کریم علی کے کا اسم گرامی آیا اور دل میں اس نے نبی اکرم علی کو سامنے تصور کرکے کہہ دیا الصلواۃ والسلام علیك یا رسول الله ۔ حاضر ناظر کے عقیدے سے نہیں کہتا بلکہ جس طرح آ دمی بعض اوقات کسی غائب کو اپنے ذہن

میں تصور کرکے بیار کر کہہ دیتا ہے، اس طرح کہا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی
اصلاً اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کہا کہ حضور اقد س عقیقہ
یہاں پر اس طرح حاضر وناظر ہیں جس طرح اللہ تعالی حاضر وناظر ہیں تو یہ معاذ
اللہ شرک ہوجائے گا۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ تو نہ کہے لیکن یہ سوچ کر کہے
کہ الصلوۃ والسلام علیك یار سول اللّه کہنا سنت ہے اور اس طرح درود
پڑھنا ضروری ہے اور جوشخص اس طرح نہ کہے گویا اس کے دل میں حضور عقیقیہ کی
محبت نہیں ہے تو یہ عمل برعت ہے اور یہی چیز ضلالت اور گراہی بن جائے گی۔
الہذا معمولی سے عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک چیز جائز،
ناجائز او ر برعت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں! جتنی برعتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ
اصلامباح تھیں اور جائز تھیں۔ لیکن جب اس کو اس طرح لازم کرلیا جائے جس
اصلامباح تھیں اور جائز تھیں۔ لیکن جب اس کو اس طرح لازم کرلیا جائے جس

### عید کے دن گلے ملنا

عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی اور عید کے بعد دومسلمان بھائی خوشی کے جذبے میں آکر آپس میں گلے مل لیے تو اصلا گلے ملنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یا آپ یہاں مجلس سے اٹھیں اور کسی سے گلے مل لیس تو گناہ کی بات نہیں بلکہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سو ہے کہ عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے، گویا یہ بھی عید کی نماز کا حصہ ہے اور جب تک گلے نہیں ملیں گے اس

وقت تک عید ہوگی ہی نہیں تو بہی عمل بدعت بن جائے گا۔ کیونکہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار نہیں ویا اور سنت قرار دے دیا جس کو نبی کر یم علی اللہ اور صحابہ کرام نے بھی سنت قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کی پابندی کی۔ اب اگر کوئی شخص کیے کہ میں تو گلے نہیں مانا آپ کہیں گئے کہ عید کا دن ہے کیوں گلے نہیں ملتے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ عید کے دن گلے ملئے کو آپ لازمی شرحت بیاں اور لازمی قرار دے دینا یہی چیز بدعت بنادیتا ہے۔ ملئے کو دل چاہا تو یہ بدعت نہیں ہوگا۔

### کیا تبلیغی نصاب پڑھنا بدعت ہے؟

ایک صاحب ہوچھ رہے تھے کہ یہ دعوت وہلیغ کے کام میں لگنے والے لوگ فضائل اعمال کا نصاب بیٹے کر پڑھتے ہیں ، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے کے زمانے میں اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہذا یہ بھی بدعت ہوئی چاہئے۔ جو تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی اس سے بیات واضح ہوگئی کہ علم دین کی بات کہنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر آن اور ہر وقت جائز ہے۔ جیسے جمعہ کے روز عمر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی بات سفتے اور سناتے ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کیے کہ حضور اللہ کے کہ نام ہیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جمعہ کے دن جمع ہوں اور دین کی بات ہو لہذا یہ بھی بدعت نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جمعہ کے دن جمع ہوں اور دین کی بات ہو لہذا یہ بھی بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم وہلی ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے گہ جمعہ کے دن عمر اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے گئے کہ جمعہ کے دن عمر اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے گئے کہ جمعہ کے دن عمر کے بعد بیت المکرم کی مجم میں اجماع ہونا مسنون ہے ، اور اگر کوئی شخص اس

اجتاع کے اندر شریک نہ ہوتو گویا اس کودین کا شوق نہیں ہے اور اس کے دل کے اندر دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے تو بہی عمل جو ہم کررہے ہیں اس وجہ سے برعت بن جائے گا۔ اگر اب ایک آ دمی یہاں نہیں آ تا دوسری جگہ جاکر دین کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام کررہا ہے۔ لہذا کسی بھی اجروثواب والے عمل کو اپنی طرف سے وقت اور خاص حالات کے ساتھ مر بوط کر کے دینی طور پر لازم قرار دے دیا جائے تو وہ می اس عمل کو برعت بنادیتا ہے۔ حضور اقدس میں اخرو اقدس میں اجروفور اقدس میں سے سیرت طیبہ بیان کرنا یقینا اجروفضیات کا کام ہے، وہ لمحات جن میں حضور اقدس میں جو سیرت طیبہ بیان کرنا یقینا اجروفضیات کا کام ہے، وہ لمحات جن میں حضور اقدس میں جو ماصل زندگی ہے۔ قیتی اوقات تو وہی ہیں جو میں اس کے لیے میں اس کے لیے خاص طریقہ متعین کرے اور کمے یہی طریقہ آ ہے جائے گا کام میں ماس کے بی طریقہ اس کے لیے خاص طریقہ متعین کرے اور کمے یہی طریقہ خاص طریقہ متعین کرے اور کمے یہی طریقہ خاص طریقہ متعین کرے اور کمے یہی طریقہ اجروثواب کا باعث اور مسنون عمل ہے تو یہ برعت ہوگی۔

#### ایک آسان مثال

اس کی آسان سی مثال یوں سمجھ لیس کہ ہمیں انحاز میں التحات کے وقت ورود شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور درود شریف پڑھنا حضور اقدس علیہ نے ہمیں سکھادیا لہذا اس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے ، اب اگر کوئی شخص السلھم صل عسلیٰ محمدن النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بار ک و سلم اگر یہ ورود پڑھ لے تو بھی جائز ہے اور اس سے بھی درود شریف کی سنت ادا ہوجائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کے کہ فلال درود شریف نہ پڑھو! فلال پڑھو! اور بھی سنت

ہے۔ تواس صورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑی فضیلت والا تھا بدعت بن جائے گا۔

#### ہر بدعت بری ہے

لوگوں نے جو بدعت کی قشمیں نکال کی ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سینے ہوتی ہے۔ یادر رکھیں! بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی جو طریقہ نبی کریم سرور دوعالم اللہ نے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے ضروری قرار نہیں دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب ، سنت یا مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ضلالت اور گراہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) وہ دین کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہم جانتے ہیں۔

#### بنیئے سے سیانا سو باؤلا

ہمارے والد ماجد قدی اللہ سرہ ایک کہاوت ہندی زبان میں سایا کرتے ہے " بنیئے سے سیانا سوباؤلا" ہندو بنیئے تاجرہوا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ہندو تجارت اور پلیے بڑھانے میں بہت سیانے اور چالاک ہوتے ہیں اسی لئے ان کے بارے میں یہ کہاوت مشہور تھی۔ یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنیئے سے زیادہ چالاک ہوں تو وہ در حقیقت باؤلا ہے۔ حضرت کہ میں تجارت میں اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ والد صاحب قدس اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین دین کے سیانے ہیں ، اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین

میں ان سے زیادہ سیانا ہوں یعنی جن کاموں کو انہوں نے نہیں کیا یا ضروری نہیں سمجھا ، میں ان کو ضروری سمجھتا ہوں تو حقیقت میں وہ باؤلا اور احمق ہے۔ خوب سمجھا ، میں ان کو ضروری سمجھتا ہوں تو دہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ مثلاً بیہ پنکھا لائٹ وغیرہ بیہ چیزیں اس لیے بدعت نہیں ہیں کہ ان کوکوئی بھی دین کا حصہ اور ضروری نہیں سمجھتا۔ اور دین کے جن کے کاموں کوا نجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول میں ہے گئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا ان کو جس طرح چاہوادا کرلو، ان کاموں کے لئے جب کوئی خاص طریقہ مقرر کرلیا جائے اور اس طریقہ کو دین کا حصہ قرار دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ بیہ بات اگر ذہن میں رہے تو برے خیالات خود بخود دور ہوجا کیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق خطافرمائے اور دین کی صبح فہم عطافرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



\*

#### ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ بي ﴾

موضوع امت مسلمداوراس كي معيشت خطاب المحريزى المحريزي المحتى المحريزي المحر

# امت مسلمه کی معیشت اور اسلامی خطوط بر اس کا اتحاد

"اکیسویں صدی اور مسلم امہ" کے موضوع پر موتمر العالم الاسلامی نے اسلام آباد بی ۲۳ ستبر کو ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جس میں شخ الاسلام جسٹس مولانا منتی محمد تقی عثانی صاحب مند کو فرورہ بالا موضوع پر خطاب کی وعوت دی گئی۔ موصوف نے اس موقع پر انگریزی میں ابنا مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے کا اردو ترجہ ذیل میں پیش فدمت ہے۔

## محترم چیز مین اورمعزز مهمانان گرامی:

یہ میرے لئے ایک بڑا اعزاز ہے کہ مجھے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جو موتمر العالم الاسلامی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک انہائی نازک وقت میں منعقد کر رہی ہے، نئی صدی کا ظہور پورے عالم میں فکر وعمل کے نئے افق کھول رہا ہے، ہمارے لئے مسلم امہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہم مسائل اور مشکلات پر غور کرنا، ان کے رخ متعین کرنا، اور آنے والے وقتوں کے بین

الاقوامی مسائل حل کرنے کے لئے اپنی حکمت عملی وضع کرنا ایک لائق شخسین عمل ہے، میں موتمر العالم الاسلامی کا شکر گذار ہوں کہ مجھے ایبا پروقار فورم (Forum)مہیا کیا جس میں ان مسائل پر گفتگو کرسکتا ہوں۔

انیسویں صدی سیاسی استبداد کی صدی تھی، جس میں یور پی طاقتور اقوام نے ایشیائی اور افریقی ممالک بشمول اسلامی ممالک پر اپنا تسلط جمایا ہوا تھا، موجودہ صدی نے جو اب اپنے آخری سانس لے رہی ہے مغربی استعار کی طرف سے آزادی کے تدریجی عمل کا مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نفل سے بہی وہ صدی تھی، جس میں بہت سے اسلامی ممالک نے یا تو طاقت کے بل بوتے پر یا پُرامن طریقوں سے آزادی حاصل کی، تاہم اپنی سیاسی آزادی کے حصول میں واضح کامیابی کے باوجود ہم اب تک علمی، معاشی اور منصوبہ سازی کے میدانوں میں فاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، یہی وجہ ہے کہ اب تک مسلم امہ سیاسی آزادی کے صحیح شمرات سے لطف اندوز نہیں ہوسکی ہے۔

اب مسلم دنیا نئی صدی کو اس امید کے ساتھ دکھے رہی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ اس کے لئے کمل اور حقیقی آزادی لے کر آئی گی، جس میں مسلمان دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں اور قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وضع کردہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گذارنے میں آزاد ہوں۔

تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ امید صرف خوابوں اور خواہشات سے
بوری نہیں ہو سکتی، اپنے اس محبوب مقصد کے حصول کے لئے ہمیں اجتماعی زندگ
کے تمام میدانوں میں اپنے رویہ کو بدلنا ہوگا، اور جس قدر ہم نے سیاسی آزادی کے

حصول کے لئے کوشٹیں کیں اس سے زیادہ ہمیں اپی مکمل آزادی کے حصول کی کوشٹیں کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے لائح ممل اور منصوبوں پر از سرنوغور کرنا ہوگا، ہمیں خوب غور وفکر کے ساتھ مرتب کردہ پلانگ اور منصوبہ سازی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنے متعین اور واضح مقاصد کے لئے اجتماعی قوت ارادی، انقلابی اقدامات اور ایک پرجوش پرجوش پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح کے بین الاقوامی سیمیناروں سے اگر بحر پور فائدہ اٹھایا جائے تو اس مقصد کی طرف سنجیدہ فکر کو آگے بردھانے میں مدد مل عتی ہے۔

جس موضوع کے بارے میں مجھ سے اس عظیم فورم میں چند الفاظ پیش کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ موضوع ''امت مسلمہ کی معیشت کا اسلامی خطوط پر اتحاد'' ہے، اس مختفر مضمون میں جو ایک مختفر نوٹس پر تیار کیا گیا ہے احقر اپنے آپ کو ایسے دو نکات تک محدود رکھے گا جو ہمارے لئے امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ اہم ہیں۔

### (۱) خود ساخنة انحصار

یہ بات ہرکس و تاکس جانتا ہے کہ تقریباً تمام مسلم ممالک کا ساجی اور معاثی میدانوں میں دوسروں پر انحصار اس امت کا ایبا معاثی مسئلہ بن چکا ہے کہ جس سے آج تمام مسلم امت دوچار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان ممالک، مغربی ممالک یا بین الاقوامی (بلکہ حقیقت پندی سے جائزہ لیا جائے تو مغربی) مالیاتی یا تمویلی اداروں سے بردی بردی رقیس قرض لے رہے ہیں، اور بعض ممالک یہ بھاری مقدار میں سودی قرضے کی ترقیاتی منصوبوں کے بجائے اینے

روزمرہ کے اخراجات کے لئے لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ اپنے سابقہ سود کی ادائیگی کے لئے حاصل کر رہے ہیں، جس سے ان کے حاصل کردہ قرضوں کا سائز خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔

بیرونی قرضوں پر انحمار ہاری ایک ایک بنیادی باری ہے جس کی وجہ ہاری اقتصادی زندگی اس درجہ متاثر ہو چک ہے کہ قو می خود اعتادی تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور اس نے ہمیں اس بات پر مجبور کر رکھا ہے کہ ہم اپ قرض دہندوں کے مطالبات کے آگے برسلیم خم کر دیں جو ہمارے اجتاعی مفادات کے خلاف ہیں، یہ بات بھی کوئی ڈھئی چپی خبیں کہ قرض دہندہ قرضے دینے سے قبل مقروض پر اپنی شرائط عائد کر دیتے ہیں، یہ شرائط ہمیں مستقل غیر ملکی دباؤ ہیں رکھتی ہیں، اور اکثر ہمیں اپ حقیقی مقاصد کے شوائط ہمیں مستقل غیر ملکی دباؤ ہیں رکھتی ہیں، اور اکثر ہمیں اپ حقیقی مقاصد کے مصول سے روکتی ہیں، اور اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اغیار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، فلاصہ یہ کہ غیر ملکی قرضوں کے برے نتائے است واضح ہیں کہ حالت پر چیور کرتی ہیں کہ ہم اغیار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، فلاصہ یہ کہ غیر ملکی قرضوں کے برے نتائے است واضح ہیں کہ حتاج بیان نہیں ہیں۔

قرضہ لینا اسلامی تعلیمات کی روسے اس قدر ناپندفعل ہے کہ اس میں شدید مجبوری اور سخت ضرورت کے بغیر مبتلانہیں ہونا جا ہے، جیبا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مختص کی نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار فرما دیا جو اپنا قرض ادا کئے بغیر وفات پا گیا مقا۔

(رواہ ابخاری عن المشکلة آب بالافلاس والا نظار جلد اصفی ۲۵۲)

مزید برآل مسلمان فقہاء کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ آیا کسی مسلمان ملک کے حکمران کے لئے جائز ہے کہ وہ غیر مسلموں کی طرف سے پیش کردہ تخفے قبول کرے؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیصرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب ان تحفول کی وجہ سے امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف کسی قتم کا دباؤنہ ہو، یہ جواب تخفے قبول کرنے کے بارے میں دیا گیا ہے، اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرضے لینے کا جواب کیا ہوگا؟

اسلامی اصولوں کے مطابق بیان کردہ یہ ہدایات اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو اینے سختی اور تنگی کے زمانہ میں بھی غیر ملکی قرضے لینے سے انکار كرنا جائے، ليكن جارا يہ حال ہے كہ موجودہ قرضے جارے وسائل (Resources) کی قلت کے باعث پیدانہیں ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی جتنے آج مالدار ہیں اس سے قبل مسلمان کی بوری تاریخ میں اتنے مالدار مجھی نہیں رہے، آج ان کے یاس قدرتی وسائل کے عظیم خزانے موجود ہیں، دنیاکے اہم دفاعی و اقتصادی اہمیت کے حامل مقامات ان کے قبضے میں ہیں، وہ دنیا کے بیچوں بیج واقع ہیں، وہ مراکش سے انڈونیٹا تک ایسی جغرافیائی زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سوائے اسرائیل اور ہندوستان کے کوئی ملک حائل نہیں ہے، وہ دنیا کا تقریباً بچاس فیصد تیل پیدا کرتے ہیں، دنیا کی خام مال کی برآمدات میں تقریباً جالیس فیصد حصه ان کا (مسلمانوں کا) شار کیا جاتا ہے۔ ان تمام حقائق کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام نفذ رقوم جومغربی ممالک میں امانت یا سرمایہ کاری کی غرض سے رکھی گئی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ خود اینے اوپر عائد تمام دیون (Loans) اور واجہات (Payables and dues) کی ادائیگی کے لئے ممل کافی ہیں۔

اسلامی ترقیاتی بنک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلامی ترقیاتی بنک

(IDB) کے رکن ممالک کے بیرونی قرضہ جات کا مجموعہ 618.8 بلین ڈالر ہے، جب کہ دوسری طرف مسلمانوں کے مغربی ممالک میں رکھے ہوئے اٹائے اور امانتیں (Deposits) اس سے کہیں زیادہ ہیں(ا)۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ان اٹاثوں اور امانتوں کا کوئی ٹھوس ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مالکان متعدہ وجوہات کی بناء پر انہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں، البتہ معاشی ماہرین کا خیال ہے کے ظلج کی جنگ (Gulf war) کے بعد عرب مسلمانوں نے اپنے 250 بلین ڈالر نکال کر اپنے ممالک میں جمع کرائے تھے، ان کے علاوہ مسلمانوں کے مغربی ممالک میں جمع شدہ اٹاثوں اور امانتوں کا تخمینہ تقریبا ۸۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰ بلین ڈالرز کے درمیان ہے کہ ہم اپنی ہی جمع کردہ رقم کا ایک حصہ خود ہی زیادہ سودی قیمت پرقرض لے رہے ہیں۔

اور اگر بالفرض ان تخمینی اعداد و شار کو مبالغه آمیز سمجھا جائے تب بھی اس حقیقت سے شاید ہی کوئی منکر ہوسکتا ہے کہ اتن بڑی رقبوں کو اگر اپنے پاس ہی رکھ ۔ کرضیح طریقے سے مسلمان دنیا پر استعال کیا جاتا تو امت مسلمہ بھی چو سو بلین یا اس سے زائد قرضے لینے پر مجبور نہ ہوتی۔

اس زاویہ سے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ غیرمکی قرضوں پر انحصار در حقیقت ہمارا خود ساختہ ہی ہے، جس کے بارے میں ہم کسی دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے، ہم نے بھی بھی ان عوامل کو دور نہیں کیا جو ہمارے سرمائے کی باہر منتقلی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نہیں باہر منتقلی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو موجودہ ظالمانہ اور برعنوان (Corrupt) نظام محصولات سے چھٹکارا نہیں دیا، ہم بھی سرمایہ کاری کے لئے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے سے چھٹکارا نہیں دیا، ہم بھی سرمایہ کاری کے لئے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے

قابل نہیں ہوئے، ہم نے بھی اپنے ممالک کو ایک مضبوط سیاسی نظام عطانہ کیا، ہم نے بہترین طریقوں سے استفادہ کرنے کے موقع پر فریقوں سے استفادہ کرنے کے موقع پر غور کرنے کی ضرورت نہ بھی، مزید برآل مجموعی طور پر ہم اسلامی اتحاد کے جذبات کوسرگرم اور امت مسلمہ کی طاقت کومتحرک کرنے میں ناکام رہے۔

یہ افسوسناک صورت حال نی صدی کی خوشی میں مہنگی تقاریب منعقد کر لینے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہمیں سنجیدگ کے ساتھ وقت کے چیلنج کو قبول کرنا ہوگا، جیبا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے ہمارے معاشی اور سیاسی قائدین کو غیر ملکی انھار سے نجات ولانے کے لئے ایسے ذرائع اور طریقے تلاش کرنے ہوں گے جو ہمارے پاس پہلے ہی سے دستیاب ہیں، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلم امہ کی باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لئے نئی پالیسیاں وضع کریں، قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے:

"انَّمَا المُومِنُونَ إِخُوَةً فَاصُلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيُكُمْ وَاتَّقُواللَّهَ لَا المُومِنُونَ إِخُوَةً فَاصُلِحُوا بَيْنَ اَخُويُكُمْ وَاتَّقُواللَّهَ لَا المُومِةَ الْحُرات: ١٠ پ٢٦) لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ " (سورة الحجرات: ١٠ پ٢٦)

"تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تم این دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو، تاکہتم پر رحم کیا جائے"۔

قرآن وسنت کی تعلیمات اور احکام اس اصول کی تاکید کرتے ہیں کہ تمام مسلم امدکو یک جان ہو کر کام کرنا چاہئے، جغرافیائی حدود انہیں مختلف مقاصد اور مختلف اقوام کے اندر منقسم نہیں کرسکتیں، سیاسی و جغرافیائی حدود صرف کسی ملک کے انظامی و داخلی امور نمٹانے کے لئے برداشت کی جاسکتی ہیں، لیکن تمام مسلم ممالک کو خصوصاً ان کے اینے مشترک مقاصد کے لئے بقیہ دنیا کے مقابلے ہیں

#### يك جان اور يك رخ موكر رمنا جائد-

اب وہ دن چلے گئے جب تکنیکی مہارت پرصرف چند مغربی ممالک کی اجارہ داری تھی، اب مسلمانوں کی مہارت و قابلیت (Talent) کم از کم مسلمانوں کی فوری ضروریات کوحل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اب ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم اس امت کی خدمت کے لئے ذہبی جذبہ کے ساتھ اس قابلیت کو تلاش کریں، لیکن یہ مقصد ہمارے ممالک کے قائدین اور زعماء کی متحدہ کوششوں کا طلبگار ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا چیلئے ہے، جس کا مقابلہ ان کے لئے نہ صرف امت کی بھلائی کی خاطر بلکہ خود اپنی بقاء اور حیات کے لئے ضروری ہے، اس بارے میں کی بھلائی کی خاطر بلکہ خود اپنی بقاء اور حیات کے لئے ضروری ہے، اس بارے میں ایک عظیم ذمہ داری آرگنائزیش آف اسلام کانفرنس (OIC) کے کاندھوں پر ہے، کہ اسے خود آگے بڑھ کرمسلمان قابلیت کا ایک متحدہ تالاب (Pool) بنانا چاہئے۔

## (۲) اینے معاشی نظام کی تغمیر نو

دوسرا اہم نکتہ جس کی طرف احفر حاضرین مجلس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، وہ ہمارے نظام کو اسلامی خطوط پر استوار کرنا ہے۔

بیبویں صدی سوشلزم کا ظہور، سرمایہ دار اور سوشلسٹ ممالک کے درمیان محاذ آرائی اور آخر میں سوشلزم کے سقوط کا مظاہرہ دکھے چکی ہے، مغربی سرمایہ دار ممالک سوشلزم کے سقوط کی اس طرح خوشیاں منا رہے ہیں گویا یہ ان کی نہ صرف سیاسی بلکہ ان کے فکر ونظر کی فتح کا حقیقی ثبوت ہے، اسی طرح وہ کمیونسٹ تصورات کے سقوط کو بھی سرمایہ داری نظریہ کی حقانیت کا بین ثبوت قرار دے رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی اب انسانیت کے لئے ایسا واحد نظام ہی اب انسانیت کے لئے ایسا واحد نظام

#### ہے جے اپنائے بغیر کوئی جارہ نہیں۔

لیکن حقیقت بیر ہے کہ سوشلزم یا کمیونزم سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے ظالمانہ اصولوں اورخصوصاً دولت کی غیر مساوی تقتیم کے ردممل کے طور پر ابھرا تھا جو گذشته کئی صدیوں سے سرمایہ دارممالک میں نظر آ رہی تھی۔سوشلزم ان برائیوں کی نثاندہی کرنے اور معاشرے پر ان کے برے اثرات کی تنقید کرنے میں حق بجانب تھا۔ سوشلزم کی ناکامی کی وجہ سرمایہ دارانہ نظام برضیح تنقید نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ خود اس کے پیش کردہ متباول نظام کے اندر موجود خرابیاں تھیں، لہذا سوشلزم کی ناکامی کا ہرگز میر مطلب نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اینے اندر کوئی خرابی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ خرابیاں ابھی تک موجود ہیں، اور ان کی اصلاح بھی نہیں کی گئی ہے، جوممالک سرماید دارانه نظام کی اتباع کر رہے ہیں وہ ابھی تک دولت کی غیر مساوی تقسیم میں مبتلا ہیں، مالداروں اور غیر مالداروں کے درمیان عظیم فرق اور دولت کے عین ورمیان غربت (Poverty in the midst of plenty ان کے نظام معیشت میں ایک بہت بڑا مسکلہ ہے، یہی سرمایہ دارانہ نظام کے حقیقی مسائل ہیں،جنہیں اگر تسیح طرح حل نہیں کیا گیا تو یہ ایک اور رومل کوجنم لے سکتے ہیں، جوسوشلزم سے تهمیں زیادہ سخت اور ظالم ہوگا، سوویت بونین کے سقوط اور مکڑے مکڑے ہونے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ بعض وسط ایشیائی ریاستیں دوبارہ کمیونزم کی طرف رخ كرربى ہيں، يدحقيقت اس يارليماني انتخابات كے نتائج سے الچھى طرح محسوس کی جا سکتی ہے، جس میں کمیونسٹ یارٹیوں نے اپنی اپنی یارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے سیٹیں حاصل کی ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کمیونزم یا سوشلزم کے یاس واقعتاً کوئی فضیلت یا اجھائی موجود ہے بلکہ بیرسرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کے

برے نتائج اور غیر مساویا نتقشیم دولت کا دوبارہ ردمل ہے۔

اس کئے اب دنیا ایک ایسے تیسرے نظام کی شدیدمختاج ہے، جو اسے ان دونوں نظامہائے معیشت کی ان خرابیوں سے نجات دلائے، جن سے انسانیت گذشتہ چند صدیوں سے دو جار رہی ہے، اس تیسرے نظام کے لئے مسلم امد کی طرف سے اسلامی خطوط برکام کیا جا سکتا ہے، وہ معاشی اصول جو قرآن باک اور احادیث نبویہ علیہ الصلوق و السلام سے ماخوذ ہیں، آج کی دنیا کے تمام معاشی مسائل کوحل کرنے میں مکمل کافی و شافی ہیں، کیونکہ اسلام جہاں ذاتی ملکیت اور بازاری معیشت کی اجازت دیتا ہے، وہاں وہ ایک منصفانہ تقسیم دولت کا ایک سوجا سمجھا نظریہ بھی پیش کرتا ہے، جو معاشی زندگی کی ناہمواریوں سے نجات بھی دلاتا ہے، اور ایک ایبا نظام پیدا کرتا ہے جس میں ذاتی منافع کا محرک Motive of) personal profit) معاشرے کے مجموعی مفاد کے ساتھ شیر وشکر ہو کر چلتا ہے، سوشلزم کی ایک بنیادی خرانی بیتھی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواریوں اور غیر مساویانہ تقسیم سے مایوس لوگوں نے ذاتی ملکیت کے حقیقی تصور اور بازاری قوتوں پر حملہ کر کے ایک ایسے معاشی نظام کا مفروضہ پیش کیا جو بالکل غیر حقیقی،مصنوعی اور چابرانہ تھا، ذاتی ملکیت کی آزادی کے انکار نے پیداواری جذبہ کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ وسیع ریاستی طاقت نے عوام کی قسمت حکمران طبقہ کے ہاتھوں میں دے دی۔ تجربات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ ذاتی ملکیت سرمایہ دارانہ نظام کی بے اعتدالیوں اور ناہموار بوں کی بنیادی وجد تھی نہ بازار کی قوتیں، بلکہ سرمایہ دار ممالک میں معاشی ناہموار بول اور بے اعتدالیوں کی بنیادی وجہ ذاتی منافع کے بے لگام استعال اور جائز اور ناجائز کمائی کے درمیان انتیاز کرنے والے معیار کا فقدان

تھا، جس نے تمام دولت کو چند مالدار لوگول تک محدود کر دیا، سود، قمار، جوئے اور غیر اخلاقی خواہشات کی تکمیل جیسے طریقوں کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ تفع کمانے کی سرمایہ دارانہ نظام میں اجازت دی گئی، جس نے مارکیٹ میں اجارہ داری (Monopoly) کا رجحان پیدا کر دیا، جس کے نتیجہ میں طلب اور رسد کی طاقتیں یا تو بالكل مفلوج ہوكر رہ كئيں يا ان كے عمل كو اينے بھر بور اثر سے روك ديا۔ ستم ظریفی بی ہے کہ سرمایہ داری نظریہ ایک طرف تو طلب اور رسد کو سرگرم کرنے کے کئے اصول عدم مداخلت (Laisez fair) کا اعلان کرتا ہے تو دوسری طرف مندرجه بالا غلط ذرائع كاروباركى اجازت وے كر ان كے قدرتی عمل ميں مداخلت كرتا ہے، سر مایہ دار الی اجارہ داریاں (Monopolies) پیدا کر کے اینے جابرانہ فیصلے عوام الناس کی کثرت پر مسلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بازاری طاقتوں کو ان کا حقیقی کردار ادا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سود کا مستقل رجحان بیہ ہے کہ وہ مالدار صنعتکاروں کے مفاد کے لئے کام کرے، کیونکہ بیرصنعتکار ہی اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو غریب عوام بنکول میں اپنی بچتوں کی صورت میں جمع کراتے ہیں اور جب انہیں عظیم فائدہ ہوتا ہے تو وہ عوام الناس کو اس میں شریک کرنے کے بجائے ایک متعین شرح سے سود دیتے ہیں، اور پھر اس سود کو بھی وہ دوبارہ اپنی بیدادار کے اخراجات کی مد میں قیمتوں میں اضافہ کر کے واپس وصول کر لیتے ہیں، مجموعی سطح پر اس کا مطلب سے ہوا کہ سے مالدار لوگ کھانتہ داروں (Depositors) کی رقموں کو اینے نفع کے لئے استعال کرتے ہیں، اور حقیقت میں ان (Depositors) کو کچھ ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سود جو وہ مالیاتی اداروں کو ادا كرتے ہيں، وہ صارفين جيسے عوام الناس سے ان كى پيداوارى قيمت ميں اضافه كر

کے واپس لے لیتے ہیں، اس طرح جوا ہزاروں لوگوں کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور کمائے بغیر دولت کے حصول کی لالچ اور طمع کو بڑھانے کا ایک تباہ کن محرک ہے، سٹہ کے معاملات بھی فطری بازاری عمل کو ڈسٹرب کرنے اور دولت کی غیرمساویانہ تقسیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خلاصہ سے دسٹرب کرنے اور دولت کی غیرمساویانہ تقسیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خلاصہ سے کہ حلال اور حرام کا امتیاز نہ رکھنے والا نظام معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات سے لا پرواہ ہو کر ہرفتم کی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کھلا ہوا ہے۔

اسلام نہ صرف بازاری طاقتوں کو قبول کرتاہے، بلکہ ان کو ایک ایسی میکانیت (Mechamism) مہیا کرتاہے، جس کی وجہ سے وہ اجارہ داریوں کی رکاوٹوں کے بغیر اپنی قدرتی طاقت کے ساتھ عمل جاری رکھتے ہیں، صحت مند پیداوار اور مساویانہ تقسیم کی فضا برقر ارر کھنے کے لئے اسلام معاشی سرگرمیوں پر دو تشم کے کنٹرول عائد کرتا ہے۔

پہلی قتم کے کنٹرول سے اسلام نے تجارت اور کمائی کے عمل کو بچھ ایسے مخصوص اور پروقار طریق ہائے کار کے ساتھ متعین کر دیا ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، یہ طریقے اجارہ داریوں کو روکئے اور غلط اور غیر اخلاقی کمائی اور معاشرے کے اجتماعی مفادات کے خلاف تجارتی سرگرمیوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، جدید اقتصادی ضروریات کے سیاق میں جہاں عام لوگوں کی بچتیں ترقی کو بردھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اسلامی طریق ہائے تمویل مثلاً سود کے بجائے مشارکہ اور مضاربہ کا استعمال عوام کو ترقی کے کھل میں بلاواسط شریک اور حصہ دار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک متوازن طریقے سے خوشحالی آتی ہے، اور امیر وغریب کے درمیان فرق کم سے ایک متوازن طریقے سے خوشحالی آتی ہے، اور امیر وغریب کے درمیان فرق کم سے ایک متوازن طریقے سے خوشحالی آتی ہے، اور امیر وغریب کے درمیان فرق کم سے

تم ہو جاتا ہے۔

دوسرے قتم کا کنٹرول زکوۃ وصدقات اور کچھ دوسرے مالیاتی ذمہ داریاں عاکد کرنے کے ذریعے علی بیل لایا گیا، اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ طال آمدنی بھی دوبارہ ایے لوگوں کو تقسیم کی جائے جو تجارت کے بھر پور مواقع میسر نہ آنے کی وجہ سے اپنی ضروریات کے لئے نہیں کما سکے، خلاصہ بیہ کہ دولت کو مستقل گردش اور پھیلاؤ میں رکھنے کے لئے اور دولت کو محدود و مرکوز کرنے کے مواقع ختم کرنے کے لئے غلط اور ناجائز آمدنی کے راستے مسدود کر دیئے گئے، اور زکوۃ، صدقات اور وراثت کے ضابطے وضع کئے گئے۔

چونکہ موجودہ صدی میں دنیا سوشلزم کا ازوال اور سقوط بھی دکھے چکی ہے،
اور سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کے زخم بھی ابھی تک مندل نہیں کر پائی ہے، لہذا اب مسلمانوں کے لئے یہ بہترین موقعہ ہے کہ دنیا کو قرآن و سنت سے مستبط اصول و احکام کی طرف دعوت دے، جو دو انتہاؤں کے درمیان ایک پرامن اعتدال فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے لئے ایک پریثان کن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام کے اصول ابھی تک صرف نظریاتی ہیں، جو ابھی تک عملی شکل میں ہمارے سامنے نافذ نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ممالک نے بھی ابھی تک مسلمان ممالک نے بھی ابھی تک سرمایہ وارانہ نظام کی انتباع کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے با پختہ اور ادھورے کی سرمایہ دارانہ نظام کی انتباع کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے با پختہ اور ادھورے طریقوں پر جن کی وجہ سے ان کی اقتصادی حالت ترتی یافتہ ممالک کے مقابلے میں طریقوں پر جن کی وجہ سے ان کی اقتصادی حالت ترتی یافتہ ممالک کے مقابلے میں موجودگی کے باوجود مسلمان ممالک میں معاثی ناہمواری اور عدم مساوات مغربی موجودگی کے باوجود مسلمان ممالک میں معاثی ناہمواری اور عدم مساوات مغربی

ممالک کی بہنسبت بہت زیادہ ہے۔

یہ افسوسناک صورت حال ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی، اگر ہم اپنے راستوں اور طریقہ کار کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو انقلاب اور رد کمل کی جانب فطری عمل اپنے راستے ڈھونڈ نے پر مجبور ہو جائے گا، اگر ہم ایسے انقلاب کے تباہ کن الرّات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے محاثی نظام کو قرآن و سنت سے معتبط اور ماخوذ واضح معاثی نظام پر از سرنو استوار کرنا پڑے گا، اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی نظام نافذ کرنے کے قابل ہو گئے تو نئی صدی کی آمد کے موقعہ پر یہ ہماری طرف سے انسانی برادری کے لئے ایک بہترین اور عظیم تھنہ ہوگا، موقعہ پر یہ ہماری طرف سے انسانی برادری کے لئے ایک بہترین اور عظیم تھنہ ہوگا، محصے امید ہے کہ اگر ہم اسلامی معیشت کے اصولوں کو اخلاص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نافذ کر دیں تو آج ہم بقیہ دنیا کو بھی پہلے کی بہ نسبت اسے قبول کرنے پر زیادہ تا مادہ یا کیس گے۔

الله تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سیجھ عطاء فرمائیں اور اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں۔ ہمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين